

ww.ahlehaa.org جديدمعاشي مسائل ۔ ﴿ جَلَدُ وَمِ ا خربد و فروخت کی جائز ونا جائز صورتیں

www.ahlehaa.org

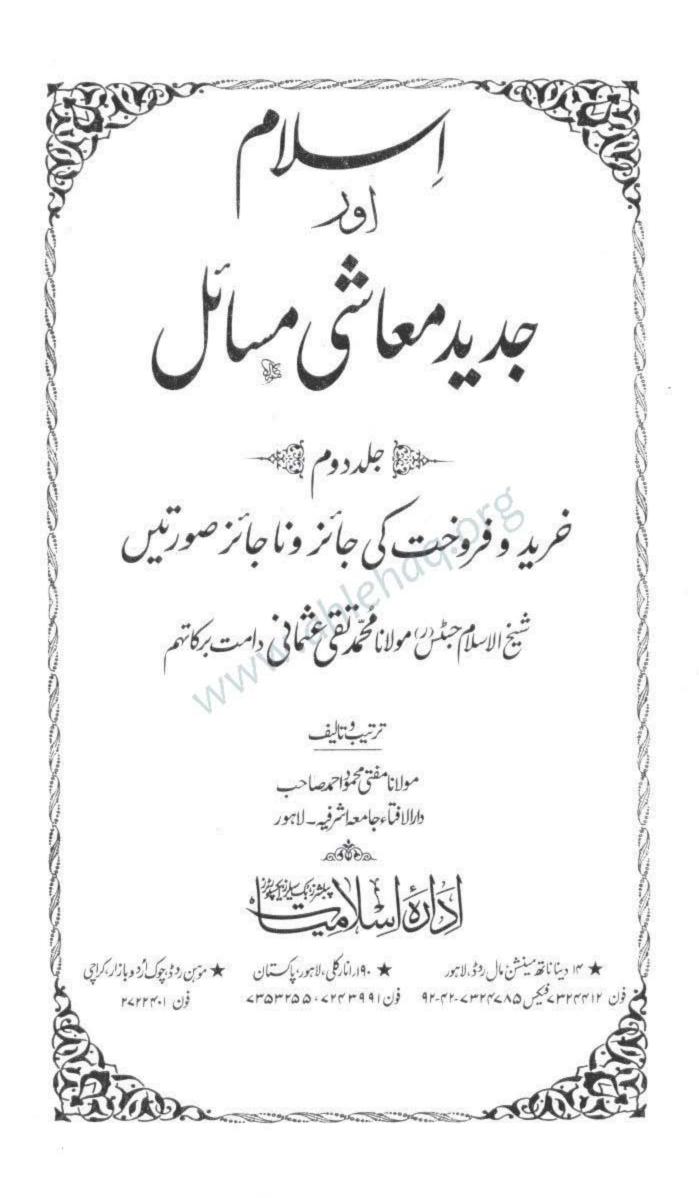

جمله حقوق محفوظ میں۔

(0)

مندوستان میں جملے حقوق محفوظ میں کسی فردیا ادارے کو بلاا جازت اشاعت کی اجازت نہیں۔ نا م کتاب

المناخ والم

جدید معای مبال • ها بدرم ق⊸

فريه و فرونت كى مائز و ما ماز صورتين

اشاعت ادل

جمادى الاولى وعماره \_\_ جون مديء

إِذَا رَهُ إِيدِن بِكَ يَرِن إِيجِيونُ الْمِينَ

۱۳- دینا تا تھ مینشن' مال روڈ الا ہور نون ۲۳۳۳۳۸ فیکس ۲۳۳۳۷۸۵ مینشن مال روڈ الا ہور - پاکستان ....... فون ۲۳۳۳۸۵ کیسک ۲۲۳۳۵۵ موضن روڈ ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان ..... فون ۲۲۲۳۰۱

طفے کے پے
ادارة المعارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر۱۱ مکتبہدار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر۱۱ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ چوک سبیلہ کراچی دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا بیت العلوم، نا تھہ روڈ، لاہور

## فهرست مضامين

| ۱۵       | عقد بیچ میں شرا ئط اور انکی تفصیل                       |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 17       | ولاء عتاق                                               |
|          | مقتضائے عقد کے خلاف شرا کط                              |
| 14       | آئمہ کے سالک گاک ہے۔                                    |
| <b>*</b> | مقتضائے عقد کے مطابق شرط                                |
| 11       | امام ما لک رحمهالله کی دقیق تفصیل                       |
| ۲۳       | علامة ظفر احمد عثماني رحمه الله كي شخفيق                |
| ۲۵       | علامه ظفراحمرعثانی رحمه الله کی شخفیق<br>میرا ذتی رجحان |
| 12       | خيارشرطاورخيارمجلس                                      |
| ۲۸       | خيارمجلس                                                |
| ۲۸       | خيارشرط                                                 |
| ۲۸       | خيار مجلس ميں اختلاف آئمه                               |
| ٣٢       | اگر خیارِشرط میں مدت متعین نه ہو                        |
| -m       | اختلاف آئمہ                                             |
| سام      | دھو کہ سے محفوظ رہنے کا نبوی طریقہ                      |
| 2        | خيارمغبون                                               |
|          | امام ما لك اورخيار مغبون                                |

دلائل .....

| ٧٣   | حيوان ميں بيچ سلم                                       |  |
|------|---------------------------------------------------------|--|
| ٠ ۵۲ | ذهب اورغیر ذهب سے مرکب چیز کی بیج                       |  |
| ٧۵   | اختلاف آئمه                                             |  |
| ٧٧   | اموال ربوبیا درغیرر بوبیے سر بہ اشیاء کی بیچ            |  |
| 74   | مد عجوه كامسئله                                         |  |
| 49   | ہے صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے                    |  |
| 41   | وجة فرق                                                 |  |
| 21   | اثمان متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتے                     |  |
| ۷٢   | غلط فتر ر                                               |  |
| ۷٢   | موجوده کرنسی نوٹ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| ۷٣   | نوٹ کیسے رائج ہوا؟                                      |  |
| ۷۵   | نوٹ کی حقیقت                                            |  |
| ۷٩   | نوٹ کی فقہی حیثیت                                       |  |
| ۷٩   | نوٹ کے ذریعے ادائیگی زکوۃ                               |  |
| ۷٩   | نوٹ کے ذریعے سونا خرید نا                               |  |
| 44   | زرقانونی                                                |  |
| ۷٨   | ذاتی رائے                                               |  |
| ۷٨   | فلوس کی تشریح                                           |  |
|      | علماء کی تائی                                           |  |
| 49   | همديت خلفيه اوراعتباريه                                 |  |
|      | امام محدر حمد الله كامسلك                               |  |
|      | نکته کی بات                                             |  |
| ۸۳   | مختلف مما لک کی کرنسیوں کا ہا ہم تبادلہ                 |  |
| ۸۵   | ذاتی رائے                                               |  |
|      | ہنڈی کا حکم                                             |  |

| ٨٧  | علماء عرب كامؤقف                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | ا فراطِ زراورتفريطِ زرکی تشریح                                       |
|     | قیمتوں کے اشاریخ                                                     |
|     | كرنسى نظام مين تنبديليان                                             |
| 9+  | حق مهراور فیکسی کا کراپیه                                            |
| 91  | دینارکودینارکے بدلے ادھار بیچنا                                      |
| 91  | قبضہ سے پہلے بیع                                                     |
|     | اختلاف آئمه                                                          |
|     | اصول شريعيه                                                          |
|     | معنوی قبضه                                                           |
| 99  | قبضہ کس چیز ہے ہوتا ہے؟ کی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | تخلیہ کے کہتے ہیں؟                                                   |
|     | حضرت جابر رضی الله عنه کا واقعه                                      |
| 1+1 | راجح قول                                                             |
|     | سامان پر قبضہ ہے قبل بائع کا انتقال                                  |
| 1+4 | صفقه كامطلب                                                          |
| 11+ | درخت پر لگے ہوئے پھل کی بچے کئے ہوئے پھل کے بدلے میں                 |
| 111 | اختلاف آئمه                                                          |
| 111 | عقد کے وقت تماثل                                                     |
| 111 | امام صاحب کی فقاہت                                                   |
| 110 | رطب اور حطه معليه مين فرق                                            |
|     | عرايا كي وضاحت                                                       |
| 114 | آئمه كااختلاف                                                        |
| ITT | اشكال اور جواب                                                       |

|              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١۵۵          | شہری کا دیہاتی کے لئے بھے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 167          | اقوال آئمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167          | امام صاحب کے نزد کیے ضرر کی علت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17*          | آ ژهتیون کا کاروبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17•          | ACTOR ACTOR STATES STAT |
| 14+          | شہری کے لئے دیہاتی کادکیل بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141          | بيع ملامسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IYF          | : 10 . 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 8 8 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19r          | _ 1 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19r*         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ir he        | مع غرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | بيع غرر<br>حبل الحبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INT.         | حبل الحبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14r          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170 NNN - ON | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا حکم<br>اپنے بھائی کی بیعے پر بیع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170 NNN - ON | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا حکم<br>اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا<br>غیر سلم کے لئے حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14r          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا حکم<br>اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا<br>غیر سلم کے لئے حکم<br>مقام افسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14r          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا حکم<br>اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا<br>غیر سلم کے لئے حکم<br>مقام افسوس<br>مقام افسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 146          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا تھم<br>اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا<br>غیر سلم کے لئے تھم<br>مقام افسوس<br>مدر سر کھولا ہے دکان نہیں<br>سوال جواب<br>بیچ نجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146          | حبل الحبله<br>غرر کی حقیقت<br>مبیع کی معمولی جہالت کا تھم<br>اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا<br>غیر سلم کے لئے تھم<br>مقام افسوس<br>مدر سر کھولا ہے دکان نہیں<br>سوال جواب<br>بیچ نجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| فضولی کی بیچے                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |
| اشكال كاجواب                                                                                                   |
| سوال جواب                                                                                                      |
| ييج مناقصه (نينڈر) كاحكم                                                                                       |
| نیلامی کی بیچے                                                                                                 |
| اختلاف آئمه                                                                                                    |
| يع مزايده كاحكم                                                                                                |
| ہرفتم کے اموال میں نیلامی                                                                                      |
| غيرمملوكه چيز بيچنا                                                                                            |
| شرکیا ہوتا ہے؟                                                                                                 |
| شدى شاليس ، ماليس ، ما |
| ملک غیر پرنموکا حکم                                                                                            |
| دوسرے کا مال اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ميراث كالهم سئله                                                                                               |
| پراویڈٹ فنڈ '                                                                                                  |
| علماء کی مختلف آراء                                                                                            |
| حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله کافتوی                                                                           |
| دلالی کی اجرت                                                                                                  |
| دلا لی کے جواز کی صورت                                                                                         |
| اختلاف آئمه                                                                                                    |
| دلالی میں فیصد کے لحاظ سے اجرت                                                                                 |
| مفتی برقول                                                                                                     |
| اشكال كاجواب                                                                                                   |

| r+/r'                          | سلمان کامشرک کی مزدوری کرنا        |
|--------------------------------|------------------------------------|
| r•a                            | عجاڑ پھونک کاحکم                   |
| r.2                            | اجرت على الطاعات                   |
| r+A                            |                                    |
| r-A                            |                                    |
| r-9                            | رّاوت کیس ختم قرآن پراجرت          |
| rı•                            | ندهب غير پرفتوي                    |
| ri+                            |                                    |
| را جارے کا حکم                 | احدالمتعاقدين كي موت كي صورت مير   |
| rir                            | اختلاف ائمه                        |
| ۱۱۲ ۲۱۲                        | حواله کی تعریف                     |
| ria                            | حواله ميں رجوع كامستله             |
| riz WW                         | اعتر اض اور جواب                   |
| r19                            | شاهد وغائب کی و کالت               |
| rrr                            | حضرت علامهانورشاه تشمیری کاارشاد   |
| rry                            | ز مین کومزارعت کے لئے دینا         |
| rrz                            | اختلاف آئمه                        |
| رق نہیں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مودودی صاحب نے زمین اور رویے میں ف |
| rr9                            | روپے اور زمین کے الگ الگ احکام     |
| rr+                            | مزارعت کی تین صورتیں               |
| rrı                            | آتمہے میالک                        |
| rrr                            |                                    |

| وفروخت كي جائز ونا جائز صورتين | جلد دوئم _خربد | 112  | اسلام اورجد بدمعاشی مسائل          |
|--------------------------------|----------------|------|------------------------------------|
| rrr                            |                |      | خراج مقاسمه                        |
| rry                            |                |      | ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفا       |
| rr*                            |                | فينٌ | مزارعت کے جواز پر آثار صحابہ وتا ب |
|                                |                |      | اجتناءالقطن كامسكه                 |
| ٢٣١                            |                |      | قفيز الطحان كالمسئله               |
| rrr                            |                |      | خد مات میں مضاربت                  |
|                                |                |      | آئمه ثلاثه كامسلك                  |
| rra                            |                |      | سالا نەنفقە                        |



www.ahlehaa.org

# عقد بيع ميں شرا ئط اور انکی تفصيل

حدثنا عبدالله بن يوسف: أحبر مالك، عن هشام بن عروة عن ابيه، عن عائشة قالت: جاء تنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع اواق، فى كل عام اوقية، فاعينينى فقالت: إن أحب اهلك أن اعدهالهم ايكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فابواذلك عليها فجاء ت من عندهم ورسول الله عليه حالس، فقالت: إنى عرضت ذالك عليهم فأبوا إلاأن يكون الولاء لهم فسمع النبي من فأحبرت عائشة النبي مناه فقال: "خذيها واشتر طى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة من مقام رسول الله مناه في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، ما بال رجال يشرطون اليست فى كتاب الله أمون ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وأن كان شرط مائة شرط، فضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (1)

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبر نامالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر": أن عائشة أم المومنين أرادت أن تشرى جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاء هالنا\_ فذكرت ذلك لرسول الله تَنْظِيمُ فقال:"لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن اَعتق"\_ (٢)

حضرت عائشه صدیقد بن الله الله کاتبت اهلی علی تسع اواق الله کلی عام اوقیة، میں کنیز تھیں بعنی باندی تھیں اور آکر کہا کہ کاتبت اهلی علی تسع اواق الله کلی عام اوقیة، میں نے اپنے آقا دُل سے مکا تبت کا معاملہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چا ندی مقرر کیا ہے، ہرسال ایک اوقیہ اور جب بینو اوقیہ کمل ہو جا نیس گی تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ فاعینینی، للبذا آپ میری مدد کریں تا کہ میں نواوقیہ چا ندی ان کوادا کر دوں۔ فقلت حضرت عائش تر ماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اِن احب اُهلك اُن اُعدهالهم و یکون و لاؤك لی فعلت، اگر تمہارا آقا چا ہے تو میں بھی ان کونواوقیہ چا ندی گن کر دے دول اور تمہاری ولاء مجھے ملے۔ گویا ان سے ہریر اُکو خرید کر کے بعد اس کی ولاء مجھے ملے۔ گویا ان سے ہریر اُکو خرید کر کے بعد اس کی ولاء مجھے ملے۔

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري كتاب البيوع باب اذاشترطفي لبيع شروطا لاتحل رقم ٢١٦٨

<sup>(</sup>۲) وفي صحيح المسلم، كتاب العتق، رقم ۲۷٦١، ۲۷٦٢، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ۱۱۷۷، وسنن ابي داؤد، كتاب العتق، رقم ۳٤٢٨، وموطأمالك، كتاب العتق والولاء، رقم ۱۲۷٥، رقم ۲۱٦٩.

#### ولاءعتاق

"ولاء "مرنے کے بعدمیت کی وراثت کو کہتے ہیں ،اور بیدوراثت مولی معتق کو کہتے ہیں ،اور بیدوراثت مولی معتق کو کہتے ہیں الارجام پر مقدم ہوتا ہے بعنی اگر مرنے مولی العتاقہ یا ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔اور بیدمولی العتاقہ ذوی الارجام پر مقدم ہوتا ہے بعنی اگر مرنے والے غلام کے نہ ذوی الفروض موجود ہوں نہ عصبات موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولی العتاقہ کو ملتی ہے بیآخر العصبات ہوتا ہے اور ذوی الارجام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء المولی کے کہ وہ ذوی الارحام کے بعد آتی ہے،مولی المولات کومیراث اس وقت ملتی ہے۔جب نہمیت کی ذوی الفروض ہوں نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی الارحام ہوں تو پھرمولی العمّاقہ میراث کاحقدار ہوتا ہے اور آخر العصبات سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ بڑا ہون نے فرمایا کہ اگر تمہاری ولاء بھے ملے تو میں ابھی پیے اداکر کے تمہیں ازاد کرا دوں ۔ فذهب بریرة الی اُهلها، فقالت لهم حضرت بریرة اپنے آقاؤں کے پاس گی اور جا کران سے وہی بات کہی جوحفرت عائشہ کہدری تھیں قالوا ذالك علیها انہوں نے انکار کیا، یعنی یہ کہا کہ ولاء تو ہر حالت میں ہم ہی لیس کے چاہے وہ پیے اداکریں یا کوئی اور کرے فحائت من عندهم ورسول الله مُن الله علی ہوئی ہے کہا سے ہوکر رسول الله مُن الله علی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے باس سے ہوکر رسول الله مُن الله علی ہوئی ہوئی ہوئی اور کرے فحائت انی عرضت علیهم فابوا آکر عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ پیکش کی تھی کہ حضرت عائشہ بڑا ہوئی بیے دینے کو تیار ہیں بشر طیکہ ولاء ان کو ملے کین انہوں نے بیکش کی تھی کہ حضرت عائشہ نے بیا ہوئی کے بی کریم مُن الله علی اور حضرت عائشہ نے بوری انکار کیا اور حضرت عائشہ نے بوری تفصیل بنائی۔

فقال: حزیها و اشتر طی لهم الولاء فانما الولاء لمن أعتق تو آپ نا الوئ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خریدلواورولاء کی شرط لگانے سے وہ ولاء کے حقدار نہیں ہوں گے یعنی اگرتم ہے کہ اندر یہ شرط لگا لو کہ ولاء بائع کو ملے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرع تھم اپنی جگہ پر برقر ارر ہے گا کہ ولاء ای کو ملے گی جوآزاد کریگا چونکہ بعد میں تم آزاد کروگی تو اس کے نتیج میں ولاء خود بخو د تمہاری طرف آجائے گی اور ان کی طرف سے جوشرط لگائی جائے گی کہ ولاء ان کو ملے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی۔

۔ ففعلت عائشہ۔ حضرت عائشؒ نے ایسا ہی کیا کہ بچے میں تو بیشرط لگائی کہ ولاء ہائع کو ملے گی لیکن بعد میں حضرت بربر ڈکوآ زاد کر دیا۔ ثم قام رسول الله تنظيم في الناس فحمد الله و أثني عليه ثم قال أمابعد\_

آپ تا الفرا لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء فرمائی اور فرمایا "آمابعد مابال رجال یشترطون شرو طالیست فی کتاب الله ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و إن کان مائة شرط۔ کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ تج میں ایس شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں جوشرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہو وہ باطل ہے، چاہے وہ سوشرطیں لگالیس قضاء الله احق، و شرط الله او ثق و إنما الولاء لمن اعتق، الله کا فیصلہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور الله کی لگائی ہوئی شرط زیادہ او تق ہے اور ولاء ای کو ملے گی جو آز آدکر ہے امام بخاری نے ای حدیث پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے باب إذا اشترط فی البیع شروطاً لاتحل کہ اگریج کے اندرکوئی آدمی ایس شرط کا کے جوطال نہیں ہے واس کا کیا تھم ہوگا؟

### اليى شرط لگانا جومقتضائے عقد کے خلاف ہو

یہاں ایک بڑا مسلہ تھہیے زیر بحث آتا ہے کہ اگر بھے کے اندر کوئی الیی شرط لگالی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہواس کا کیا تھم ہے؟ اس میں تین نداہب مشہور ہیں۔

## امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص بیج کے اندر ایسی شرط لگائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہواور اس میں احد العاقدین یا معقود علیہ کا نفع ہوتو ایسی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے اور بیچ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔

### علامهابن شبرمة كامسلك

دوسری طرف علامه ابن شرمه جوکوفه کے قاضی تصادر کوفه بی کے فقیه ہیں انکا کہنا ہے کہ شرط لگانا بھی درست ہے۔اور بیچ بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے سے بیچ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# امام ابن ابی کیالی کا مسلک

تیسرا مذہب امام ابن ابی لیال کا ہے کہ اگر ہیج میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد

کے خلاف ہوتو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بھے فاسد نہیں ہوگی، بھے درست ہوگی، وہ شرط باطل ہوگئ اب اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔

## امام ابوحنيفة كااستدلال

ا مام ابوحنیفہ کا استدلال اس حدیث ہے ہے جوخود امام ابوحنیفہ نے روایت کی ہے اور تر مذی میں بھی آئی ہے کہ "نھی رسول الله ﷺ عن بیع و شرط۔ "

### علامها بن شبرمه كااستدلال

امام ابن شرمہ کہتے ہیں کہ شرط بھی سیجے ہے اور بچے بھی سیجے ہے، ان کا استدلال حضرت جابر بڑالٹی کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر بڑالٹی نے حضور اقدس مظاہر کا کو اونٹ فروخت کیا اور بیشرط لگائی کہ میں مدینہ منورہ تک سواری کروں گا، چنا نچہ حضرت جابر بڑالٹی مدینہ منورہ تک اس پرسواری کر کے آئے معلوم ہوا کہ بچے بھی سیجے ہے اور شرط بھی سیجے ہے۔

امام ابن ابی لیلی کا استدلال ک

امام ابن ابی لیکی کا استدلال حضرت بریرہ کے واقعہ ہے ہے کہ حضرت بریرہ کے بارے میں حضور مٹائٹریم نے فرمایا کہتم ولاء کی شرط ان کے لئے لگا لو، لیکن شرط لگانے سے کوئی متیجہ نہیں نکلے گا بعد میں ولاء آزاد کرنے والے کوئی ملے گی۔ تو یہاں آپ مٹائٹریم نے بیچ کو درست قرار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا۔

"يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفو اعلى مسئلة و احدة"

امام حاکم نے ''معرفت علوم حدیث' میں اور ابن حزم نے ''محلی'' میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبدالوارث بن سعید تھاوہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ ؓ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر پچ کے اندر کوئی شرط لگالی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ (۱)

امام ابوصنیف ی نے فرمایا کہ البیع باطل و الشرط باطل پیم میں شرط لگائی جائے تو اس کا پھرمیری ملاقات ابن شرمہ سے ہوئی ان سے میں کہا کہ اگر بیج میں شرط لگائی جائے تو اس کا

<sup>(</sup>١) معرفة علوم حديث ج١، ص١٢٨ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٩٧ه، ومحلي ١٦/٨

كياتكم ہے؟

ابن شرمد في كها البيع جائز و الشرط جائز

پھرمیری ملاقات ابن ابی لیلی سے ہوئی ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ البیع جائزو الشرط باطل \_

پهردوباره مین امام ابوصنیف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فر مایا تھا کہا البیع باطل و الشرط باطل، لیکن ابن شرمہ یہ کہتے ہیں اور ابن الی لیا یہ کہتے ہیں۔ امام ابوصنیف نے فر مایا کہ ما دری ماقالا و قد حدثنی عمر وبن شعب عن أبیه عن جده "أن النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن بیع و شرط"۔

ان دونوں نے کیابات کہی ہے وہ جانیں ، مجھے معلوم نہیں ،کیکن مجھے بیرحدیث عمر و بن شعیب نے سنائی ہے۔

پیرابن شرمه کے پاس گیا اوران سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ البیع جائز و الشرط حائز، حالا نکدامام ابوحنیفہ بیکتے ہیں اورابن الی لیا یہ کتے ہیں۔ تو ابن شرمہ نے کہا ماأدری ماقالا قد حدثنی مسعر بن کدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله "قال: بعت من النبی مسعر بن کدام علی محارب بن دثار عن جابز و الشرط حائز"۔

مجھے نہیں معلوم کی انہوں نے کیا کہالیکن مجھے یہ حدیث اس طرح پینچی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا۔اوراس کی سواری کی شرط لگا لی تھی تو آپ ناٹیز ا نے اسکو جائز قرار دیا تھا۔

فیریس ابن الی لیلی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے بیفر مایا تھا اور امام ابوطنیفہ یہ کہتے ہیں۔ اور ابن شرمہ یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ما ادری ماقالا، حدثنی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت : "أمر نبی رسول الله عَنظ : أن اشتری بریرة فاعتقیها، البیع جائز و الشرط باطل"۔

انہوں نے حضرت بریرہ بناٹھا کی حدیث سا دی تو اس طرح ان تینوں کے ندا ہب بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی ندکور ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) هذا خلاصة ماذكرهاالشيخ القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم ج١، \* ص ٦٣٢ والعيني في "العمدة" ج: ٨ص ٤٧١، واعلاء السنن. ج: ١٤، ص ١٤٦ ـ ١٥٤ ـ

## امام ابوحنیفہ اور امام شافعیؓ کے مذہب میں فرق

اورجو مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے تقریباً وہی مذہب امام شافعی کا ہے۔فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہوجاتی ہے اورا مام شافعی ؓ فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ،تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

# امام ابوحنیفه کے نزد یک شرائط کی تین قسمیں ہیں:

## مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

پہلی تنم میں ایک وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہووہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص کتے کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر کتے کرتا ہوں کہتم مجھے بیجے فوراً حوالہ کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے۔

## ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے

دوسری قسم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد، ہولیعنی اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں نیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بچے مؤجل میں پیہ کیے کہ میں تمہارے ساتھ بچے مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے کوئی کفیل لا کر دو کہتم پیسے وقت پرادا کر و گے، تو بیشرط ملائم عقد ہے، یا کوئی پیہ کیے کہ اس شرط پر بچے کرتا ہوں کہتم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر تو نے وقت پر پیسے ادانہیں کئے تو میں اس رہن سے وصول کر لوں۔ پیشر طبھی ملائم عقد ہے اور جا کرنے۔

## متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری شم شرط کی وہ ہے جواگر چہ مقتضائے عقد کے اندر داخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہوگئی گیاں بچے کے ساتھ شرط لگائی جاسکتی ہے۔ مثلًا فقہاء کرام نے اس کی بیمثال دی ہے کہ کوئی شخص کی سے اس شرط کے ساتھ جو تاخرید لے کہ بالکع اس کے اندر تکوالگا دے ،اب بیشرط ہے اور مقتضائے عقد کے خلاف ہے کیکن بیشرط جائز ہے ،اس واسطے کہ متعارف ہوگئی ہے۔ تو شافعیہ ،حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے واسطے کہ متعارف ہوگئی ہے۔ تو شافعیہ ،حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے واسلے کہ متعارف ہوگئی ہے۔ تو شافعیہ ،حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے

متعارف ہونے کی صورت میں حنیفہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں ، ان کے نز دیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتے بھی جائز نہیں ہوتی ۔(۱)

## امام ما لک کی دقیق تفصیل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ دقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالک ؒ کے ہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کہ دوقتم کی شرطیں ناجائز ہیں،ایک وہ جومناقض عقد ہوں محض مقتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض مقتضائے عقد ہوتو وہ شرط ناجائز ہے۔

# مناقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت مناقض مقتضائے عقد کامعنی ہے ہے کہ عقد کا تقاضا تو مثلاً ہے تھا کہ مشتری کوہبیع میں تصرف کا حق حاصل ہوجائے لیکن کوئی شخص ہے شرط لگائے کہ میں اس شرط پر ہے بیچنا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ بھی نہیں لو گے ، بیشرط مناقض مقتضائے عقد ہے ، کیونکہ اس بھے کا تقاضا ہے تھا کہ وہ چیز مشتری کے پاس جائے ،لیکن وہ شرط لگار ہا ہے کہ تم مجھ سے بھی قبضہ بیں لو گے ۔ بیشرط مناقض تفس عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہوجاتی ہے اور بھے کو بھی باطل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت جس کوفقہاء مالکیہ شرطخل باشمن سے تعبیل کرتے ہیں ،اس کے معنی یہ ہیں کہ
اس شرط کے لگانے کے نتیج میں شمن مجبول ہو جائے گا جیسے بھے بالوفاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں مکان
فروخت کررہا ہوں اس شرط پر کہ جب بھی میں یہ قیمت لا کر دوں تم اس کوواپس مجھے فروخت کرو گے
اس کو صنیفہ بھے بالوفاء اور مالکیہ بھے الثنیا کہتے ہیں ، یہ بھے نا جائز ہے ،اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی
ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لا وُں گا تو شہبیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا ، مکان کی بھے کرلی اس کا
متیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو مکان بیچا تھا اس کی شمن مجبول ہوگئ کیونکہ اس شمن کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ
جب بھی میں مکان واپس لا وُں گا تمہبیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہوسکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے نتیج میں ٹمن جو مجہول ہور ہی ہے اس کوشر طخل بالٹمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرطخل بالٹمن ہو تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بچے جائز ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے، جیسے بچے بالوفاء میں کوئی شخص یہ کے کہ میں مکان اس شرط پر بیچنا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں گا تو اس کو واپس مجھے فروخت کر دینا،

<sup>(</sup>۱) كذافي تكمله فتح الملهم ١٨٢١ ـ ٦٣٠

اب اس صورت میں بیج تو درست ہوگئی ہے کیکن آگے جوشرط لگائی ہے کہ پیسے لا وَں گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا پیشرط باطل ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ کوئی ایسی شرط لگائی کہ جونہ تو مناقض عقد ہے نہ کل ہاشمن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرط بھی تھے ہے اور بہتے بھی تھے ہے، جیسے اگر کوئی شخص سے کہ میں بید گھوڑاتم سے خریدتا ہوں اور بائع کہتا ہے کہ میں بید گھوڑاتم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط بیہ ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا، تو بہ نہ مناقض عقد ہے اور نہ کل ہاشمن ہے، لہذا وہ بیہ کہتے ہیں کہ بیشر ط بھی جا تز ہے اور بیہ بھی جا تز ہے۔

امام ما لک نے بی تفصیل کردی کدمناقض عقد ہوتو البیع باطل و الشرط باطل، مخل باہمن ہوتو البیع جائز و الشرط ہوتو البیع جائز و الشرط جائز۔ (۱)

## امام احمد بن حنبل كالمسلك

امام احمد بن حنبل ّیہ فرماتے ہیں کہ بچے میں اگر ایک الیم شرط لگائی جائے جومناقض عقد نہ ہو عاہے مقتضائے عقد کے خلاف ہو، تو ایک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھی جائز ہے اور بچے بھی جائز ہے، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم سے کپڑااس شرط پرخرید تا ہوں کہ تم جھے تی کردو گے۔

لیکن اگر دوشرطیں لگا دیں تو پھر نا جائز ہے۔ مثلاً میہ کے کہ میں میں گیر اتم سے اس شرط پرخرید تا ہوں کہ تمہارے ذمہ اس کا سینا بھی ہوگا اور اس کا دھونا بھی ہوگا، تو بیشرطیس لگا نا بھی نا جائز ہیں اور بھے بھی باطل ہے۔ تو دوشرطیس لگانا امام احمر ؒ کے نز دیک ہرصورت میں بچے کو فاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے ہاں ہے۔

## امام احمد بن حنبل كا استدلال

ان کا استدلال تر فدی کی روایت سے ہے جوخود امام احمد بن طنبل ؒ نے بھی روایت کی ہے کہ آپ مالاً ہے کہ آپ مالاً ہے کہ آپ مالاً ہے کہ آپ مالاً ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دو شرطیں لگانا نا جائز ہے اور اگرایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) كذافي تكمله في الملهم ٢٣١/١

## امام ابوحنيفة كااستدلال

امام ابوطنیفہ"اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں بیانہوں نے خود بھی روایت کی ہے کہ "نھی رسول الله منطط عن بیع و شرط"

اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، تثنیہ بیں ہے اور جس روایت میں شرطان فی بیع تثنیہ آیا ہے۔ اس کی تو جیہ حنیفہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بیج کے اندر داخل ہوتی ہی ہے جو مقتضائے عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ بیچ بائع کی ملکیت سے نکل کرمشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی، بیشرط تیج کے اندر پہلے ہے ہی ہوتی ہے تو جس روایت میں شرطان فی بیع آیا ہے اس سے بیمراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دوسری شرط وہ ہے جو اپنی طرف سے لگا دی جائے ، اس طرح شرطان فی بیع ہوئیں۔

## امام ابن شبرمة كالسندلال

امام ابن شبرمہ ؓ نے حضرت جابر پڑھی کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت نالٹیو کا نے ان سے اونٹ خریدااور ساتھ شرط لگائی کہ جابر ؓ مدینہ منورہ تک اس پرسواری کریں گے ، ابن شبر مہ ؓ نے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے اور بھے بھی جائز ہے۔

## جمہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف سے اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جاہر بڑاٹٹ نے مدینہ منورہ تک جو سواری کی تھی ۔ وہ عقد بیچ میں شرط نہیں تھی بلکہ بیچ ہوئی تھی بعد میں اپنے کرم سے حضرت جاہر بڑاٹٹ کوا جازت دی تھی کہ جاؤ مدینہ منورہ تک ابی پرسواری کرنا، صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔

اور واقعه بيه ب كه حضرت جاير كى بي حديث كى طرق سے مروى ب، بعض طرق ميں ايے الفاظ بيں جواس بات پر دلالت كرتے بيں كه عقد رج ميں شرط لكاكى كئ تقى جيسے و اشترط ظهره الى المدينة و اشترط حملانها إلى المدينة .

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں، لیکن بہت ی روایات ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں ہیں۔ امام بخاریؒ نے بیحدیث کتاب الشروط میں بیان کی ہے، وہاں مختلف روایتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ الااشترط اکثر واصح عندی لیعنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کا ذکر ہے وہ

زیادہ کثرت ہے ہیں اور زیادہ صحیح ہیں۔

## علّا مه ظفراحمه عثمانيٌ كي تحقيق

کی تر دید کی ہے۔ اور ایک ایک روایت پر الگ الگ بحث کر کے بیٹا ہے کہ عدم اشراط والی کی تر دید کی ہے۔ اور ایک ایک روایت پر الگ الگ بحث کر کے بیٹا ہت کیا ہے کہ عدم اشراط والی روایات اکثر اور اسح ہیں۔ اور اس مؤقف کی تائید اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جواشتراط پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ (۱)

### پېلا جواب

منداحم میں حضرت جابر فائلا کا بدواقعداس طرح مروی ہے، کہ جب حضوراقدس ناائور اللہ اونٹ خریدلیا، اور حضرت جابر نے بچے دیا تو حضرت جابر اپنے اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے، حضور اقدس نالٹور انے پوچھا کہ مالك یا جابر اسے جابر کیا ہوا؟ کیوں اتر گئے؟ تو انہوں نے کہا جملك، یا رسول الله اب تو بیآ پ کا اونٹ ہے۔ لہذا مجھے اس پر بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے قال ار کب آپ ناٹور ا نے فرمایا کہیں، سوار ہو جاؤ، اور مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ اتر کر کھڑے ہوئے اور حضور ناٹور ا کو قضہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ (۲)

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھر انزنے کا سوال ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کو سلیم ہی نہیں کرتی کہ حصے مدینہ منورہ تک سلیم ہی نہیں کرتی کہ حصے مدینہ منورہ تک سواری کرائیں گے، گویا بیا ایک طرح سے نبی کریم طابقہ کے ساتھ بید گمانی ہے کہ آپ طابقہ کا بعد اون سواری کرائیں گے، گویا بیا ایک طرح سے نبی کریم طابقہ کے بارے میں اس بات کا لیس گے اور حضرت جابر گو بیدل صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے، نبی کریم طابقہ کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البذا حضرت جابر بناٹھ کو کہتے میں بیشرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی ،اس لئے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البذا حضرت جابر بناٹھ کو کہتے میں بیشرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی ،اس لئے

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن، ج: ١٤٨ ص: ١٤٨ ـ

<sup>(</sup>۲) فی مسند احمد، الکتاب باقی مسند المکثرین، الباب مسند حابرین عبدالله، رقم ۱۳۲۱ (واضح رہے) مسند الکتاب باقی مسند المکثرین، الباب مسند حابرین عبدالله، رقم ۱۳۲۱ (واضح رہے) کہ اس مدیث میں لفظ "فنزل رسول الله تنظیق الی البعیر، "تنفیل کے لئے ملاحظہ و " تکملة فتح الملهم ج: ۱، ص: ۱۳۶)۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رہ اللہ نے بیج تو مطلقاً کی تھی لیکن بعد میں حضوراقدس مَلَاللہُ اللہ نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کوروایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتراط سے تعبیر کردیا،حضرت جابر رہ اللہ کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دہاں شرط ہی نہیں تھی۔

## امام طحاویؓ کی طرف سے جواب

دوسرا جواب امام طحاویؒ نے بید میا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے جا کر استدلال کرنے لگے، نبی کریم مُلَاثِوْمُ نے جو بچھ کی تھی وہ حقیقت میں بچے تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نواز نے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بچھ کی تھی۔

حضوراقدس مَلَاثِرُام کا منشاء حضرت جابر بناتُلُا کونواز نااورعطیه دینا تھااوراس کا ایک دلچیپ طریقه بیاختیار کیا،اونٹ بھی واپس کر دیا،تو حقیقت میں بیرج نہیں تھی محض صورتا بیج تھی،لہذااس میں جو واقعات پیش آئے ان سے حقیقی بیچ کے احکام مستبط نہیں کرنے جا ہمیں۔(1)

## ابن ابی لیلی کا استدلال

ابن ابی لیلیٰ نے حضرت بریرہؓ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئ اور شرط باطل ہوئی لیکن عقد باطل نہ ہوا۔

### حديث بربره رضى الله عنها كاجواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حنیفہ، شا فعیہ اور مالکیہ وغیر ہ بھی بڑے جیران وسرگر داں رہے کہاس کا کیا جواب ہے؟

اور سچی بات ہیہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، عام طورے کتابوں میں کھے گئے ہیں، عام طورے کتابوں میں کھے گئے ہیں وہ سب پر تکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈالا ہے۔جس پر کم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدرہے۔

## ميراذاتي رجحان

وہ جواب سے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ شرط لگانے سے بیج باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ج ١: ص ٦٣٥ ـ

ہے بیان شرائط کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن ہو، اگر ایسی شرط عقد میں لگائی جائے گی جس کا پورا کرناممکن ہوتو و ہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے۔

لیکن اگر کوئی اینی شرط لگا دی جائے کہ جس کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن نہ ہواور اس کے اختیار سے باہر ہو، تو البی شرط خود فاسد اور لغو ہو جائے گی ،عقد کو فاسد نہیں کرے گی ۔ مثلاً کوئی شخص سے کے اختیار سے باہر ہو، تو البی شرط خود فاسد اس شرط پر کہتم اس کتاب کو لے کر آسان پر چلے جاؤ، تو آسان پر جانا معتذر ہے ، اب بیالیی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے ختیار میں نہیں ہے۔ لہذا بیہ شرط لغواور کان لم یکن ہے، گویا بولی ہی نہیں گئی۔ اس لئے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ، خود لغو ہو حاتی ہے۔

کوئی شخص میہ کیجے کہ میں تم کو میہ چیز اس شرط پر بیچنا ہوں کہ تم سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ ، اب میا حمقانہ شرط ہے ، میدالیا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئی ، للہذا بچے سیجے ہوگی اور شرط لغو ہو جائے گی۔

اور بیہ بات کہ جس کو پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک صورت ہیہ ہے کہ وہ اسے کر ہی ندیجے ،اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہو جیسے آسان پر چڑھ جانا اور سورج کومغرب سے نکال دینا وغیرہ۔

دوسری صورت میہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہوگا، اگر شرعاً ممنوع ہوتو اس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص میہ کہ میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیچنا ہوں کہ تمہارے بیٹے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں ہوں گے، اب میالیی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے کہ وراثت کا تھم اللہ تعالی نے بیان فر مایا ہے کسی کومحروم کرنایا وارث بنانا بیانسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا بیشر طافعوہ و جائے گی۔اور بھے جائز ہوجائے گی۔

اب ولاء کا مسلم بھی ایما ہی ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے۔الولاء لمن اعتق" اگرکوئی شخص یہ کیے کہ غیر معنق کو ولاء ملے گی تو یہ ایمی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ،اس لئے یہ شرط لغو ہو جائے گی ، اس لئے آپ نا اللہ اللہ من اشترط ماکان من شرط لیس بکتاب اللہ فہو باطل "جوشرط کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کی روسے اور تھم ہوا ور آپ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کر شرط لگا رہ جیں تو وہ باطل ہے، اس کئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ "باب إذا اشترط فی البیع شروط الا تحل "ایمی شرطیں جوشرعاً معتبر نہیں ،ان کے لگانے سے شرط فاسم ہوتی ہے بھی فاسم نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن شرطیں جوشرعاً معتبر نہیں ،ان کے لگانے سے شرط فاسم ہوتی ہے بھی فاسم نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن

کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔اگروہ لگائی جائیں گی تو ان سے بھے فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اور اگر بھے بشرط کی حرمت کی حکمت پرنظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے،
کیونکہ جب بھے کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خمن
تو بھے کے مقابلہ میں ہوگئی اور شرط میں احد المتعاقدین کی منفعت ہے اور پیشرط ،منفعت بغیر مقابل
کے ہوگئی، پیزیادت بغیر عوض کے ہوگئی، لہذا پیر با کے حکم میں ہے۔ اب پیمنفعت بدون مقابل عوض
اس وقت ہوگی جب وہ منفعت قابل حصول ہو، اگر منفعت قابل حصول ہی نہیں ہے تو اس کو زیادت
بدون المقابل کہنا ہی مجھے نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ بھے، وہ شرط لغو ہو جائے گی۔

# حديث كى تىجىح توجيە

یتفصیل ذراوضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں ہوع کے ساتھ مختلف شرا نظ لگانے کا بہت کثر ہے سے رواج ہوگیا ہے۔ تو حنیفہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہ شرا نظ متعارف ہوں تو اس کے لگائے سے نہ بچے فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے ، اس بنیا دیر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔ (۱)

خيارشرط اورخيارمجلس

حدثنا صدقة: أخبرنا عبدالوهاب قال: سعت يحيى بن سعيد قال: نافعا عن ابن عمر النبي عَلَيْكُ قال: "إن المتبا يعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا، أويكون البيع خيارا" وقال نافع: وكان عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه (٢)

حدثنا حفص بن عمر : حدثنا همام، عن قتاده، عن أبى الحليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام عن النبي ملط قال: "البيعان بالحيار مالم يفترقا"

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۳۱۸ تا ۳۱۸

<sup>(</sup>۲) فى صحيح البخارى كتاب البيوع باب كم يحوز الخيار؟ رقم ۲۱۰۷ و فى صحيح المسلم، كتاب البيوع، رقم ۲۸۲، وسنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله \_ رقم ۲۱٦٦، وسنن النسائى، كتاب البيوع، رقم ۶۳۸۹، وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع، رقم ۹۹۹، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالحنة رقم ۳۷، وموطأ مالك، كتاب البيوع، رقم ۱۱۷۷

وزاد احمد :حدثنا بهز قال: قال همام :فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثنا عبدالله بن الحارث هذا الحديث. (١)

خیار دونتم کے ہوتے ہیں: ایک خیارمجلس اور دوسرا خیار شرط، امام بخاریؒ نے دونوں کوآ گے چھے ذکر کیا ہے۔

## خيارمجلس

ائمه ثلاثةً كنز ديك خيارمجلس وه ہوتا ہے اگرا يجاب وقبول ہو گيا ہوليكن اگر مجلس باقى ہے تو ائمه ثلاثةٌ فرماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہرایک کواختیار ہے کہ مجل ختم ہونے سے پہلے بیچ کوختم کر دے،اس کوخیارمجلس کہتے ہیں۔

### خيارتنرط

دو را خیارشرط ہوتا ہے کہ عقد آتا ہو گیالیکن عقد کے اندر احد المتعاقدین نے پیشرط لگا دی کہ اگر میں چاہوں تو اتنی مدت کے اندراس بیچ کوفتنج کر دوں ،مثلاً پہ کہا کہ بیچ تو کررہا ہوں لیکن مجھے تین اگر میں چاہوں تو ای مدت ہے، مدر ہوں دن کے اندر بیانچ فنخ کرنے کا اختیار ہوگا،اس کوخیارشرط کہتے ہیں دن کے اندر بیانچ فنخ کرنے کا اختیار ہوگا،اس کوخیارشرط کہتے ہیں

## خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیارالشرط کی مشروعیت پرسب کا اجماع اورا تفاق ہے، لیکن اس میں کلام ہے کہ بی خیار کتنے دن تک باری روسکتا ہے؟ (۲)

## امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعیٌ کا مسلک

ا مام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی فر ماتے ہیں کہ خیار الشرط کی مدت شرعی طور پرمقرر ہے اور وہ تین دن ہے، تین دن سے زیادہ خیار کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ (س)

## صاحبین ً اورامام احد گا مسلک

امام پوسٹ ،امام محمد اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، بعنی شرعی اعتبار سے

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري ايضاً رقم ۲۱۰۸ (۲، ۳) كذافي تكملة فتح الملهم ۱/۱ ۳۸

خیارالشرط کی کوئی مدت مقررنہیں ہے بلکہ متعاقدین جس مدت پر بھی اتفاق کرلیں اس مدت کا خیار ہاتی رہے گااور عقد جائز ہے، چاہے دو مہینے مقرر کرلیں یا جتنی مدت جا ہیں مقرر کرلیں۔(۱)

### امام ما لك كأمسلك

امام مالک فرماتے ہیں کہ خیار الشرط مبیعات کے اختلاف سے بدلتار ہتا ہے، اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے۔ تو اس کے لئے مدت خیار بھی زیادہ ہوگی۔ (۲)

چنانچدانہوں نے مختلف مبیعات کے لئے مختلف مدتنیں مقرر فر مائی ہیں ،کسی کے لئے تین دن ، کسی کے لئے حیار دن کسی لئے یا پنچ دن کسی کے لئے دس دن وغیرہ۔

امام ما لک کا فر مانا یہ ہے کہ خیار شرط کا مقصد یہ ہے کہ جوشخص صاحب خیار ہے وہ سو چنے کا موقع لینا چاہتا ہے کہ میں سوچ بچار کرلوں کہ آیا یہ سودا میرے لئے مناسب رہے گایانہیں؟

اسی لئے مالکیہ کی فقہ میں خیار الشرط خیار کوالتر وی کہتے ہیں۔تروئی کے معنی ہیں سوچ و بچار، غور وفکر کرنا ، اس اختیار کا مقصد تروی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچ و بچار ہے تو یہ چیز مختلف اشیاء میں مختلف اوقات کا تقاضا کرتی ہے۔

بعض چیزوں کے سوچ و بچار میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور بعض چیزوں کی سوچ و بچار میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لہذا تمام مبیعات کیلئے مدت مقرر نہیں کی جاشتی۔ (۳)

صاحبین اورامام احمد بن طنبل قرماتے ہیں کہ جتنی مدت چاہو، مقرد کرلو، ان کے کہنے کا مقصد میہ ہے کہ افتار سے کہنے کا مقصد میہ ہے کہ افتار سے سہولت کے لئے مشروع ہور ہا ہے اور فریقین آپس میں متفق ہوجاتے ہیں کہ بھائی تم سوچ لینا، جب بیفریقین کی سہولت کے لئے مشروع ہواتو فریقین جس مدت پر بھی متفق ہوجا کیں۔

<sup>(</sup>٢٠١) ثم إن حديث الباب يثبت منه خيارالشرط، مشروعيته كلمة اجماع بين الفقهاء. ثم اختلف الحمهور في مدة الخيار، والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام، فلا يحوز إلى مافوقها، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي وزفر، كمافي الهداية. والثاني: أنه لا يتقيد بمدة، ويحوز مااتفقا عليه من المدة، قلت أو كثرت، وهو مذهب احمد وابن المنذر، وأبي يوسف ومحمد من علمائنا. ..كما في المغنى لابن قدامة. والثالث: مذهب مالك، وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات الخ كذاذكره الشيخ العلامة المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالىٰ في تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٤١، والعيني في العمدة، ج:٨، ص: ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم ٢٨١/١

## امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا استدلال

امام ابوصنیفہ آورامام شافعی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جومصنف عبدالرزاق میں حضرت انس بن مالک بڑا تین سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیچ کی اوراس میں چار دن کا اختیار کے لیا تو آنخضرت مُل تُلاثه نے بیچ کو باطل کر دیا اور فر مایا المجیار ثلاثه ایام کہ خیار تین دن کا ہوتا ہے۔ (۱)

کیکن اس حدیث کی سند میں ایک رادی ابان ابن ابی عیاش ہے اور بیمتفق علیہ طور پرضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس پڑٹٹ کی بہت سی ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔اس لئے بیحدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

ان کا دوسرااستدلال سنن دارقطنی اورسنن بیہق میں حضرت عبداللہ بن عمر بنافیٹا کی حدیث ہے ہے جس میں وہ حضور مَلَاثِیْم کا بیہ بیان نقل فر ماتے ہیں کہ البحیار ٹلاٹہ ایام۔

دار قطنی ہی نے حضرت فاروق اعظم بڑا تی کا پیقول نقل کیا ہے کہ میں متبایعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھتا کہ نبی کر بیم ٹالٹونا نے ان کوتین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم بڑا تی اختیار کے ساتھ تین دن کی قید لگائی۔ (۲)

بیددونوں حدیثیں اگر چہاس لحاظ سے متکلم فیہ ہیں کہ ان دونوں کا مداراہن کھیعہ پر ہے۔ اور ابن کھیعہ کے بارے میں ترفدی میں آیا ہے کہ وہ ضعیف ہے لیکن ان دونوں حدیثوں کی تائیدایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ حضرت حبان بن معقد کی حدیث ہے جس کی اصل بخاری نے نقل کی ہے اور آگے آنے والی ہے کہ ان کو بچ میں دھو کہ ہو جایا کرتا تھا، حضورا قدس مؤاٹو کا نے فر مایا کہ جبتم بچ کیا کروتو ہے کہدیا کروکہ «لا حلاب متدرک حاکم کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ لا حلاب ولی الحیار ثلاثة ایام۔ یہاں بھی آپ مؤاٹو کا نے خیارکوتین دن کے ساتھ محدود فر مایا۔ (۳)

حنیفہ اور شافعیہ کا کہنا ہے ہے کہ اصل میں خیار شرط کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے اس لئے کہ بیشرط مقتضاءعقد کے خلاف ہے جب بیچ ہوگئی، بعت، اشتریت کہد دیا تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ بیچ تام ہوگئی، اس میں شرط لگانا کہ تین دن تک معلق رہے گی بیمقتضاءعقد کے خلاف ہے۔لیکن نص کی وجہ

<sup>(</sup>١) وان اشترط اربعة ايام فالبيع فاسد الخ الحامع الصغير ٥/١ ٣٤، مطبع عالم الكتب بيروت، ٣٠٠٥،

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، ج:٣، ص:٤٨، رقم ٢٩٩٣، ٢٩٩١\_

<sup>(</sup>T) المستدرك على الصحيحين ٢٦/٢ كتاب البيوع ٢٦/٢١-

ے اس کو خلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع ہوئی ہواس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مورد پر منحصر رہتی ہے مورد تین دن ہیں۔حضور اکرم مظافی کا جہاں جہاں خیار کا ذکر فرمایا وہاں تین دن ساتھ لگے ہوئے ہیں، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں آنخضرت مظافی کا نین دن سے زیادہ کے خیار کی اجازت دی ہو، اس لئے مورد اس کا تین دن ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا مسلہ خیار مجلس کا ہے۔

# خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ

### شافعيهاورحنابله كامسلك

شافعیہ اور حنابلہ بیہ کہتے ہیں کہ بعت، اشتریت کہہ دیا اور ایجاب وقبول ہو گیالیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وفت تک دونوں میں سے ہر فریق کواختیار ہے کہ یک طرفہ طور پر ہیچے کوختم کر دے۔
ہاں! مجلس ہوئے سے پہلے ہیچے لازم نہیں ہوتی، فریقین میں سے ہرایک کو خیار مجلس حاصل رہتا ہے۔

### شافعيهاورحنابله كااستدلال

ان کا استدلال اسمعروف حدیث سے ہجوامام بخاری نے بہال متعدد طرق سے روایت کی ہے کہ البیعان بالحیار مالم کی ہے کہ البیعان بالحیار مالم یتفرقا اور آ کے حدیث میں ہی ہی ہے کہ البیعان بالحیار مالم یتفرقا اویقو لاحد هما لصاحبه اختر۔

البذا شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہرایک کوئے فنخ کرنے کا اختیار ہے۔ البتداگر مجلس ہی کے اندرایک نے دوسرے سے کہددیا" احتر" تو اب بھے لازم ہوگئی۔
محض بعت، اشتریت کہنے سے لازم نہیں ہوئی تھی مجلس کا اختیار باقی تھالیکن جب مجلس میں احتر کہددیا۔ اور اس نے احترت کہددیا تو اب لازم ہوگئی، اب مجلس باقی ہوتب بھی کوئی کی طرفہ طور پر بھے کا فنخ نہیں کرسکتا۔

"البیعان بالحیار مالم یتفر قا أو یحتارا" کے یہی معنی ہیں بینی سے لازم نہیں ہوگی مگر دو صورتوں میں یا تو دونوں کے درمیان تفرق ہوجائے بینی مجلی ختم ہوجائے ، یا وہ آپس میں اختیار کرلیں کہ ایک کے احتر دوسرا کے احترت۔ بیشا فعیہ اور حنا بلہ کا مسلک ہے۔

### حنيفهاور مالكيه كامسلك

حنیفہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب وقبول ہوجاتا ہے تو اس سے بعج لا زم ہوجاتی ہے،اب کسی فریق کو یک طرفہ طور پر بیج فنخ کرنے کاحق نہیں۔

### حنيفهاور مالكيه كااستدلال

حنيفه اور مالكيه كا استدلال قرآن كريم كى آيت ﴿ يَاآيُهَا الَّذِينَ امَّنُوا أَوْفُوابِ الْعُفُودِ ﴾ [المائده: ١] سے بكرا ايمان والواعقود كويوراكرو۔

عقد دوار کان سے مرکب ہوتا ہے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول، جب ایجاب وقبول ہو گیا تو عقد ہو گیا جب عقد ہو گیا تو قرآن کریم کا تقلم ہے" أَوْفُو بِالْعُقُودِ" للہٰذا اس سے پتا چلا کہ عقد لا زم ہو جاتا ہے اور مجلس کا خیار مشروع نہیں ہے۔(۱)

# اگر خیار شرط میں مدت متعین نہ ہوتو اسکا کیا تھم ہے؟

"حدثناقتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال "إذاتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أحدهما الآ خرفتبايعاعلى ذلك فقدوجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعاولم يترك واحد منهما البيع فقدوجب البيع،

اگر خیار شرط کرلیالیکن خیار شرط کی مدت متعین نہیں کی تو کیا بچے جائز ہوجائے گی؟
مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے بچے کی ، بچے کے اندر خیار شرط لیالیکن بیر کہا کہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چاہوں تو اس کو شخ کرلوں ، لیکن کب تک اختیار ہوگا یہ تعین نہیں کیا ایک دن ، دو دن ، تین دن ،
یا زیادہ ہوگا اس کو متعین نہیں کیا اب اس صورت میں کیا تھم ہے ، چونکہ اس مسئلہ میں فقہا ء کرام گا
اختلاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں استفہام کا صیغہ استعمال کیا کہ ھل یہ جوز البیع؟ کیا بچے جائز ہوگی ؟

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۱۳/٦ ٢ تا ۱۸ ۲ -

<sup>(</sup>۲)فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع رقم ۲۱۱۲ -

#### اختلاف ائمه

## امام احمد بن حنبال كالمسلك

امام احمد بن طنبل میفرماتے ہیں کہ جب کوئی مدت نہیں کی تو اس کو لاالی مہایہ اختیار ہوگا۔ یعنی جب بھی وہ چاہے بچے کوفتح کر دے۔ان کا مذہب سے ہے کہ خیار شرط کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب مدت مقرر نہیں کی تو جب چاہے اپنے خیار کوغیر متناہی مدت تک استعال کر سکتے ہیں۔

## امام شافعی کا مسلک

اس مسلم میں امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ خیار تین دن تک مؤثر رہے گا کیونکہ ان کے نزد یک خیار کی مدت تین دن ہے۔

### امام ما لک گامسلک

امام مالک فر ماتے ہیں کہ مبیعات کے اختلاف ہے مدتیں بدلتی رہتی ہیں۔وہ فر ماتے ہیں کہ جس قتم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدت مقرر ہے اس قتم کی مدت تک اس کواختیار رہے گا۔

### امام ابوحنيفية كالمسلك

امام ابوصنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ اگر خیار کی مدت متعین نہیں کی تو بیج فاسد ہوجائے گی، البتہ باطل نہیں ہوگی۔ فاسد ہونے کا مطلب ہے ہے کہ متعاقدین میں سے ہرایک کو جب چاہ فنخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس مسلہ میں فقہاء کرام کا اختیاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں کہا کہ "ھل بحوز البیع" لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا مسلک امام احمد بن عنبل سے مطابق ہے بعنی امام احمد بن عنبل سے فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں لاالی نھا یہ اختیار ملے گا اور دلیل ہے ہے کہ اس میں جو حدیث نکالی ہے وہ وہ کی حدیث ہے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا أو یقول أحدهما لصاحبه احتر وربما قالاو یکون بیع حیار۔

چونکہ بچ خیار میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی تو اس بات پر استدلال کیا کہ اگر خیار شرط کے وقت کوئی مدت مقرر نہیں کی تو جب تک وہ جا ہے فنخ کر سکتا ہے۔

یہاں میں بھے لینا چاہے کہ انخضرت مظافرہ کے پہلے فر مایا کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا جب تک کہ تفرق نہ ہوتو دونوں کو اختیار ہے۔لیکن اگر ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے احتر تو احتر تو احتر کہنے سے وہ خیار مجل ختم اور بیج لازم ہوجائے گی۔

اُویکون بیع حیار، اُو بمعنی اِلااُن کے ہے لینی اِلا یکون بیع حیار مگریہ کہ وہ بیج خیار والی ہو یعنی خیار شرط والی ہوتو احتر کہنے سے بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کو اختیار باقی رہے گا جب تک خیار شرط باقی ہے۔(۱)

حد ثنا محمد بن يوسف: حد ثناسفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي عن الله عن الله عن الله عن النبي عن النبي عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله ع

اس کا منشاء میہ ہے کہ جب بائع نے کوئی خیار شرط لگا دیا ہوتو کیا بھے جائز ہو جاتی ہے؟ اس بھے کو بھے کہ بھے کہ ب بھے کہیں گے؟ مثلاً بائع میہ کے کہ اگر میں چاہوں تو تین دن تک بھے فنخ کر دوں ۔ تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس میں روایت کی ہے کہ کل بیعین لا بیع حتی یتفرقا۔ کہ متبایعین کے درمیان بھے ہی

نہیں جب تک کہ دہ دونوں متفرق نہ ہو جائیں سوائے بھے خیار کے،مطلب یہ ہے کہ جب تک خیار مجلس باتی ہوجاتی مجلس باتی ہے اس وقت تک بھے واقع ہوئی ہی نہیں ۔لیکن اگر بھے خیار ہوتو پھر اس صورت میں بھے ہوجاتی ہے کیکن اختیار باتی رہتا ہے۔

## دهوكه مع محفوظ رہنے كانبوى طريقه

حضرت عبدالله بن عمر بن الله الله عمر وف حدیث ہے کہ ایک محض نے حضور مالا الله الله عن دکر کیا کہ وہ بج میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو آپ نے فر مایا کہ اذابایعت فقل لا حلابة کہ جب تم بھے کیا تو لا حلابة کہد یا کرو۔

خلابہ کے معنی ہیں دھوکہ، کہ دھو کہ نہیں ہوگا یعنی اگر بعد میں پتا چلا کہ دھوکہ ہوا ہے تو مجھے بیع فنخ کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصاحب حبان بن منفذ سے اور دوسری روایات میں

<sup>(</sup>۱) كذاذ كره الشيخ القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم، ج:اص: ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) انعام الباري في صحيح بخاري كتاب البيوع باب اذاكان البائع بالخيار هل يحوز البيع؟ ۲۱۸/۲ تا ۲۲۰ رقم ۲۱۱۳ ـ

تفصیل به آئی ہے کہ بیہ بیچارے سیدھے سادھے تھے ان کو تجارت وغیرہ کا پچھ تجربہ نہیں تھا، بھولے بھا کے آدمی تھے لیکن ساتھ ہی خرید و فروخت کا بہت شوق تھا۔ گھر دالوں نے بہتیرا کہا کہ بھئی جب تمہمیں تجربہ نہیں ہے تو کیوں خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ لا اصبر عن البیع کہ میں بیچ سے صبر نہیں کرسکتا۔

حضور نلافیوم کے پاس میداوران کے گھروالے آئے۔حضور نلافیوم نے فرمایا کہ جب دھو کہ لگتا ہے تو خرید وفروخت کی کیا ضرورت ہے، کہنے جی، میں صبر نہیں کرسکتا، آپ نلافیم نے فرمایا کہ اچھا پھر میرکیا کرو کہ ' إذابا بعت فقل: لا خلابة''۔ جو پچھ لیمنا دینا ہوتو ہاتھ در ہاتھ کر لوادھارنہ کرو۔ کیونکہ ایک تو ادھار میں اکثر دھو کہ لگتا ہے او دوسرا ہے کہدیا کرو کہ لا حلابة۔

### خيارٍمغبون

حد ثنا عبدالله بن يوسف: أخبر نامالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر": أن رجلاذكر للنبي سلط أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذابايعت فقل: لاخلا بة"\_ (١)

## امام ما لک ؓ اور خیار مغبو ن

اس حدیث سے امام مالک نے خیار المغبون کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیج کرلی اور بیج کے اندراس کو دھوکہ ہو گیا۔ کیا معنی اگر بازار کے زخ سے اگر بائع ہے تو کم پر بیج دیا اور اگر مشتری ہے تو بازار کے زخ سے زائد پر خرید لیا۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے یہ کی یا زیادتی ایک ثلث کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سورو پے تھی اور اس نے چھیا سے رو پے تیں دی ایک ثلث کم قیمت میں بیجی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا بتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو پے میں دی ایک ثلث کم قیمت میں بیجی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا بتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو پے ہیں دی ایک ثابت ہوگا کہ اگر وہ چا ہے تو بیج کو شنح کردے۔

#### یا اگرمشتری ہے تو اس نے سورو بے والی چیز ایک سوپنیٹیس رو بے میں خرید کی بعد میں پتا چلا کہ

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب مايكره من الخداع في البيع رقم ۲۱۱۷ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۲٦، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ٤٠٨٤، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم: ٣٠٣٧، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ٤٧٩٣، ٢٠٠٥، ١٤٨ م ١٤٨ م ١٩٠٥، ٥٣٠٢، ٥٩٠، ٥٩٠، ٥٨٦، وموطأمالك، كتاب البيوع، رقم ١٩١١.

یہ چیز بازار میں سورو پے میں بک رہی ہے تو مشتری کواختیار ہوگا کہ اس بچے کوفنخ کر دے۔اس خیار کو امام مالک'' خیارالمغبو ن' کہتے ہیں۔

اور امام مالک" کی ایک روایت جو ان کی اصح اور مفتی به روایت ہے کہ یہ خیا ر المعنبون مشروع ہےاوراس کو ملےگا۔(۱)

### خیار مغبون کے بارے میں امام احد کا مسلک

امام احمر بن صنبل بھی خیار مغیون کے قائل ہیں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ماتھ ہرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ماتا ہے جب بائع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھالا، بیوقو ف۔خرید اریاد کا ندارا گر بھولا بھالا ہے اور دھو کہ کھا گیا تو پھراس کو خیار ملے گا۔اس کوامام احمد بن صنبل کے یہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔ (۲)

### خیارمغبون کے بارے میں جنیفہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور حنیفہ کہتے ہیں کہ خیار مغبول شروع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھی ہی بات ہے کہ مشتری ہوشیار باش، جو شخص خرید و فروخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے ہے اس کواپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ تیار کر کے جانا چا ہے ، اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھاؤ (ریٹ) معلوم کر لے اور علی وجہ البھیرہ بیچ کرے۔

اگراس نے بازار کا بھاؤمعلوم نہیں کیا اور بچے منعقد ہوگئ تو اب اس کوفنخ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس کومعلوم ہو کہ اس کورھو کہ لگا ہے تو فلا بلؤمن الانفسه تو اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ دھوکہ خود اپنی بیوتو فی اور اپنی ہے عملی سے لگا، لہذکوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

مالکیہ اور حنا بلہ کے یہاں خیار مغبو ن مشروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنیفہ کے یہاں مشروع بہد

#### مالكيه اورحنابله كااستدلال

مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور مُلَاثِرُمُ نے حضرت حبان بن منقذ بِنَاثِیُّ کواختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں تین دن تک اختیار دیا۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم: اص: ٣٧٩ - (٢) تكملة فتح الملهم: اص: ٣٧٩

### شافعیہ وحنیفہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات

اس حدیث کے شافعیہ اور حنیفہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

ارکسی نے کہا کہ بیہ حبان بن منقذ رہ ہے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

۲رکسی نے کہا کہ بیہ حدیث منسوخ ہے اس کی ناشخ وہ حدیث ہے اِنسا البیع عن صفقہ او حبار کہ بچ تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے یعنی خیار شرط کو استعال کرنے سے۔

اس طرح اس حدیث کومنسوخ قرار دیا۔ اس طرح کی دوراز کارکافی تاویلات کی گئی ہیں۔

### میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نہاس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نہاس کومنسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ حضور مُلَاثِرُمْ نے جواس کوحن دیاوہ خیار مغبون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔

آپ نالیون نے فرمایا کہ جب تم سے کروتو کہددو کہ 'لا حلابہ ''اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ کہددو' ولی الحیار ثلاثہ ایام " کہ مجھے تین دن کا اختیار ہےگا۔ جب بائع اور مشتری نے عقد کے اندر سے کہددیا کہ 'ولی الحیار ثلاثہ ایام" تو بی خیار شرط ہے، لہذا اس سے خیار مغبون کا کوئی تعلق نہیں۔

جوحضرات خیار مغبون کے قائل ہیں وہ بھی عقد ہے کے اندر "لا حلابة" یا "ولی الحیار ٹلا ایام" کہنے کو ضرور کی قرار نہیں دیتے۔ وہ تو مطلقاً خیار کے قائل ہیں یہاں پر "لاحلا بة" کہا گیا، تواس کو خیار مغبون پرمحمول نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ خیار شرط پرمحمول ہے۔ البتہ مالکیہ اور حنابلہ کی ایک اور مضبوط دلیل ہے جو آ گے تلقی الجلب کے باب میں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہر سے دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدمی شہر سے بھاگ کر سارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدمی شہر سے کھا گر کر سارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے بارے میں صدیث ہے کہ جو خص شہر سے گیا اور جا کر سامان خرید ااور دیہا تیوں سے بیکہا کہ شہر میں مال اتی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا، اس موقع پر حضور نا الی فرماتے ہیں کہ "فاذا أتی سیدہ السوق فہو بالحیار "یعنی وہ دیہاتی جس نے شہری کے کہنے پر بھروسہ کر کے اپنا سامان اس کو بچے دیا جب وہ جا کر شہر سے معلومات کر ہے گا۔ اور اس کو معلوم ہوگا، کہ مجھے جو دام بتائے گئے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے، اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس کو معلوم ہوگا، کہ مجھے جو دام بتائے گئے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے، اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس کو معلوم ہوگا، کہ مجھے جو دام بتائے گئے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے، اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو

اس صورت میں صاحب السلعہ کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو بچے باقی رکھے یا چاہے تو ختم کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں آپ مُلائظ نے دیہاتی کو جو اختیار دیا ہے بیہ خیار مغبون کے سوا اور پچھ مہیں۔اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیہ اور حنیفہ کے پاس نہیں ہے۔

### متاخرين حنيفها ورخيار مغبون برفتوكي

اور شاید یہی وجہ ہو کہ متاخرین حنیفہ نے اس مسئلہ میں امام مالک کے قول پرفتوی دیا۔علامہ ابن عابدین (شامی ) روامحنار میں فرماتے ہیں کہ آج دھو کہ بازی بہت عام ہوگئ ہے لہذا الی صورت میں مالکیہ کے قول پرعمل کرتے ہوئے مغبون کو اختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھو کہ اس شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ دیسے ہی دھو کہ لگ گیا تو دوسری بات ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں دام ہے اور بعد میں بازار میں وہ دام نہیں نکلے تو یہ دھو کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوا لہذا دوسر فریق کو اختیار ہے فتوی بھی اس کے او پر ہے۔ (ا)

### غائب چیز کی بیج اور خیارِ رو پی

ان ابا سعید الحدری قال: نهانا رسول شیطهٔ عن بیعتین ولبستین نهی عن الملا مسة والمنابذة فی البیع، الملامسة لمس الرجل ثوب الاحر - المالمی عن الملامسة لمس الرجل ثوب الاحر - المالمی عن الملامسة لمس الرجل ثوب الاحر - المالمی الملامسة لمس الرجل ثوب الاحر - المالمی عن غیر نظر و لا تر اضی - (۲)

اور رضامندی کے بغیر بیعی بیج ملامہ اور منابذہ میں چیز کو بغیر دیکھے اور غور وفکر کئے خرید لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے غائب چیز کی بیج کے باطل ہونے پر استدلال مل جاتا ہے اس مسئلے میں حضرات فقہاء کرامؓ سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

#### يہلا مذہب

عائب چیز کی بیج مطلقاً باطل ہے اور بیامام شافعی کا قول جدید ہے جبیبا کہ فتح الباری میں ندکور ہیں۔(۳۰۱/۳)

<sup>(</sup>١) تفصيل كيك ديكهف: تكمله فتح الملهم ١/٣٣٢، ٣٣٣، ٩ ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب ابطال بيع الملامسة والمنابذه رقم ٣٧٧٩\_

#### دوسرا مذہب

غائب چیز کی بیج مطلقاً درست ہے اور اس صورت میں مشتری جب اس چیز کو دیکھے گا تو اسے در کیھے گا تو اسے در کیھنے کا اختیار (خیار روایت) حاصل ہوگا۔ بید حضرت ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس ،امام نخعی،امام شعبی ،حسن بھری، کمول،امام اوز ائی،اورسفیان سے بھی یہی مروی ہے اور امام مالک اور امام شافعی سے بھی بیان کیا گیا ہے

#### تيسراندہب

غائب چیزی بچ اس وقت درست ہوگی کہ جب اس غائب چیزی تمام صفات ضرور سے ہیان کر دہ تمام دی جائیں (جس میں چیزی بچپان ہو جائے) چنا نچہ جب مشتری اس چیز کو دیکھے اور بیان کر دہ تمام صفات اس میں پائے تو بچ لا زم ہو جائے گی اور مشتری کو خیار روایت حاصل نہ ہوگا۔ لیکن اگر بیان کر دہ صفات اس چیز میں نہ پائی جائیں تو پھر مشتری کو خیار روئیت حاصل ہوگا۔ (چاہے تو اس بچ کورد کر دہ صفات اس چیز میں نہ پائی جائیں تو پھر مشتری کو خیار روئیت حاصل ہوگا۔ (چاہے تو اس بچ کورد کر دے چاہے تو تول کر لے)۔ بیام احم اور امام اسحاق کا قول ہے اور ایک روایت امام مالک اور امام شافعی کی بھی بہی ہے اور ابن سیرین ، ایوب ، حارث ، مکل ، تھم ، حماد ، ابو تو راور اہلِ ظاہر سے بہی مروی ہے۔ (۱)

کیکن اس حدیث سے غائب چیز کی بیچ کے مطلقاً باطل ہونے پر بیا ستدلال درست نہیں ہے کیونکہ ممانعت کی مدت تو اس صورت میں پائی جائے گی کہ جب اس چیز کو دیکھے بغیر بیچ کی جائے اور پھر دیکھنے پر خیار رؤیت حاصل ہو جائے تو نہ دیکھنے کی جب دیکھنے پر خیار رؤیت حاصل ہو جائے تو نہ دیکھنے کی وجہ سے جونسا دلازم آر ہا تھا۔ وہ زائل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بیزیج ملامسہ کے معنی میں شارنہ ہو گی۔

## ہیج الغائب مع خیارالرؤیۃ کے جواز کے دلائل

غائب چیز کی بیج جبکہ مشتری کوخیاررؤیت بھی مل رہا ہوجائز باس کے جواز کے مختلف دلائل ہیں۔

حدیث مباد کہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) هذا ملحض مافي عمدة القارى ٥٠٦/٥، وفتح البارى ٣٠١/٤

عن ابى هريره قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : من اشترى شيئالم يره فهو بالخيار اذاراه \_ (١)

لینی جو خص بغیر دیکھے کوئی چیز خرید ہے تو دیکھنے پراس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں بیاعتراض کیا گیا ہے کہ اسکا مدار عربن ابراھیم کر دی پر ہے وہ حدیث کو وضع کرنے سے مہتم ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت ابو حنیفہ "نے بیٹم بن حبیب میر فی عن محمہ بن سیر بن عن ابی هریر ہ کی سند سے روایت کیا ہے جبیا کہ جامع مسانید اور الا مام (۲۵/۲) میں موجود ہے اور جبکہ عمر بن ابراھیم کر دی ، تو امام ابو حنیفہ "کے بعد آئے ہیں جیسے کہ بیہ بات دار قطنی اور جامع کمسانید سے ظاہر ہوتی ہے اس حدیث کو امام محمد نے بھی اپنی کتاب "الحجة علی اهل جامع کمسانید سے ظاہر ہوتی ہے اس حدیث کو امام محمد نے بھی اپنی کتاب "الحجة علی اهل المدینه" (۲) میں ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ امام محمد رف حدیث جس کے رسول اللہ ظاہر ہوتی سے منقول ہونے میں کوئی حکی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی حدیث پر مسلمانوں کے معاملات موقوف ہوتے چلے آئے ہیں وہ یہ ہے گدر سول اللہ ظاہر ہا۔

"من اشترى شيئا ولم يره فهو بالحيار اذاراه"

اس سے معلوم ہوا کہ بیرحدیث فدگورا کے جونے میں معروف ومشہورتھی حتی کہ اھلِ عراق کے نزدیک اس کی صحت شک وشبہ سے بالا ترتھی۔ چنانچے عمر بن ابراھیم کر دی کے اس حدیث کوروایت کرنے سے پہلے بھی اس حدیث کی صحت پر علماء کرام کا اتفاق تھا۔ لہٰذاعمر بن ابراھیم کر دی کا ضعیف راوی ہونااس حدیث پر کیسے اثر انداز ہوسکتا ہے؟! جبکہ جوحدیث مشہور ہوجائے اور علماء اس کو قبول بھی کر لیں تو وہ اسناد سے مستغنی ہوجاتی ہے۔

سنمس الائم منزهی نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بیان کیا ہے پھر فر مایا: اس حدیث کو حضرت عبداللّٰد ، حضرت عطاء ، حضرت حسن بھری ، حضرت سلمہ بن مجیر ؒ (جیسے مشاہیر ) نے رسول اکرم مُلَا لِیُوْمُ سے مرسلاً بیان کیا ہے۔ (۳)

"من اشترى شيئالم يره فهو بالخيار اذاراه إن شاء أحذه وإن شاء تركه"

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الدار قطني والبيهقي باب من قال يحوز بيع العين الغائبة ٢٦٧/٥ (٢) باب الرجل بيع
 المتاع من بار نامحه ٢٧١/٢\_

<sup>(</sup>٣) مبسوط السرخسي ٦٩/١٣ باب الخير بغير الشرط\_

یعن جس شخص نے ایسی چیز خریدی جس کواس نے دیکھانہیں تھا تو جو وہ اس کو دیکھ لے تو اس کو دیکھنے کا اختیار حاصل ہوگا، اگر چاہے تو اس کور کھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے۔

ای طرح اس بات کی بیروش دلیل و ہ واقعہ بھی ہے جس کو ابن ابی ملیکہ نے نقل کیا ہے، حضرت عثمان بڑا نئے نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ بڑا نئے کو کوفہ کی ایک زمین کے بدلہ میں مدینہ منورہ کی ایک زمین نہی ، جب دونوں حضرات فیصلہ کے بعد جدا ہوئے تو حضرت عثمان بڑا نئے کواپی اس بھے ہر شرمندگی ہوئی اورانہوں نے کہا کہ میں نے ایک زمین نہی ہے جس کو میں نے دیکھانہیں تھا۔حضرت طلحہ بڑا نئے کہا کہ: دیکھنے کا اختیار تو مجھے حاصل ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں نے بن دیکھے چیز خرید لی ہے۔حالانکہ آپ نے کہا کہ: دیکھراپی چیز نہی ہے۔ چنانچہان دونوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم ہے۔حالانکہ آپ نے کہا کہ: کہ کے گائی جیز نہی ہے۔ چنانچہان دونوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم ہے خضرت جبیر بن مطعم ہے کونکہ انہوں نے بغیر دیکھے ایک چیز خرید لی ہے۔

امام طحاویٌ شرح معانی الآثار میں فرماتے ہیں:

''ہم خیار رؤیت کو قیاس سے ٹابت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے رسول اللہ مُلَاثِوْمُ کو خیار رؤیت کے ساتھ خیار رؤیت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس (کے صحیح ہونے) پر اتفاق کیا ہے اور اس بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ اختلاف تو ان کے بعد والے حضرات میں پیدا ہوا ہے۔ (۱) امام طحاویؓ اپنی کتاب'' اختلاف العلماء'' میں فرماتے ہیں:

الله تعالى نے ارشادفر مايا ہے

"ولا تا كلو اموالكم بينكم بالباطل إلاان تكون تجارة عن تراض منكم". الله تعالى نے تجارت كورضا مندى ہونے كى صورت ميں مباح قرار ديا ہے اوراس ميں مبيع كو د كھنے يا نہ د كھنے كى قيرنہيں لگائى۔(٢)

### ادهارخر پیروفروخت کرنا

عن عائشة": ان النبي عَلَيْ اشترى طعامامن يهودي إلى أجل ور هنه درعا

<sup>(</sup>۱) باب تلقى الحلب ۲۲۰/۲ (۲) تكملة فتح الملهم ١/٥١٣ تا ٣١٧\_

من حديد\_ (١)

نبی کریم طالاؤلم کے ادھار سوداخریدنے کے بارے میں روایت ہے کہ اگر اعمش کہتے ہیں ہم نے ابراہیم نخعیؓ کے سامنے ذکر کیا کہ سلم میں جورب اسلم ہے وہ مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے یا نہیں؟

حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ آنخضرت اللہ ایک یہودی سے پچھ کھانا خریدا تھاالی أحل ایک میعاد تک قیمت ادا کرنے کے لئے "ورهنه درعا من حدید" اوراس کے پاس درع رہن رکھی تھی جولو ہے کی تھی۔

توادھار کھاناخریدااورایک یہودی کے پاس ایک درع رئن رکھی ،اس سے رئن کا جواز معلوم ہوا۔

#### بیع نسینہ کے معنی

بیج نسید کے معنی ہے ہیں کہ سامان تو اب خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کرلی ہے کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

# ہیج نسیئہ کے سیج ہونے کی شراکط

بیج نسید کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے ہے کہ اجل کا متعین ہونا ضروری ہے اگر بیج بالنسید میں اجل متعین نہیں ہوگی تو بیج فاسد ہو جائے گی، لیکن بیاس وقت ہے جب بیج بالنسکیہ ہو، بیآ ب لوگ جو بھی بھی بھی تو بیج جاتے ہو، اور سامان خریدا اور اس سے کہد دیا کہ پہنے پھر آ جا کیں گے یا بھائی پہنے بعد میں دے دوں گا، لیکن بعد میں کب دوں گا؟ اس کیلئے مدت مقر رنہیں کی بی جائز ہے کہ نا جائز؟ پہنے بالنسید نہیں ہوتی ، بلکہ بج حال ہوتی ہے۔ لیکن تاجر رعایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

### بيع نسيئة اوربيع حال ميں فرق

سے حال اور سے نسیئہ میں فرق یہ ہے کہ جب سے بالنسید ہوتی ہے تواس میں جواجل مقرر ہوتی

<sup>(</sup>٩) في صحيح بخاري كتاب باب شراء النبي الله بالنسيئة رقم ٢٠٦٨ وفي صحيح مسلم كتاب المساقاة رقم ٣٠٠٧ وسنن النسائي، كتاب البيوع رقم ٣٥٠ وسنن ابن ماحه، كتاب الاحكام، رقم ٢٤٢٧، ومسند احمد، باقى مسندا الانصار رقم ٢٤١١٣،٢٣٠١٧، ومسند احمد، باقى مسندا الانصار رقم ٢٤٨٠٥، ٢٤١١، ٢٤٨٠٥٠

ہاں اجل سے پہلے بائع کوشن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں ، مثلاً یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد ادا کردینا یہ بچھ مؤجل ہوگئی ، بچھ بالنسینہ ہوگئی اب تا جرکو یہ حق نہیں کہ ایک مہینے سے پہلے مجھ سے آکر مطالبہ کر ہے ، بلکہ مطالبے کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مطالبے کا حق ہی نہیں ، یہ بچھ مؤجل ہے۔

#### ہیج حال

ہوجاتا ہے ، جا ہے اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کو مطالبے کا حق فورا ہیج کے متصل بعد حاصل ہوجاتا ہے ، جا ہے ، جا ہے کہ دیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتا دہ ، جا ہیں اس کواب بھی ہے کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہنیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اس کواب بھی ہے کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہنیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اس کھے ہی کہنے حال ہے۔

سے مؤجل میں اور حال میں استحقاق کی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ بائع کا استحقاق ہیج بالنسید میں اجل سے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا ، اور ہے حال میں فوراً عقد کے مصل قائم ہوجاتا ہے۔ لہذا یہ ہی ہم کرتے ہیں یہ ہی حال ہوتی ہے ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی کر دینا واجب ہو جاتا ہے ، جب چاہے مطالبہ کر دے اگر چہ اس نے مطالبہ اپنی خوشی سے ہو خرکر دیا لیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ حق خرم نہیں ہوا کہ جب چاہے وصول کرے، لہذا یہ بچ مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضروری نہیں ہے۔

ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں پیفرق ہوتا ہے۔(۱)

### بيع بالنسيئة اور بيع الغائب بالناجز مين فرق

یہاں میں بھے لینا چاہئے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کومغالطہ لگتاہے کہ بھیج بالنسیے اور بھے الغائب بالناجز میں فرق ہے۔

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۱۱۶،۱۱۱،۱۱۲

#### بيع نسيئة

سے نسیئہ وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گزرا ہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے، عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے دوسر نے لی کومطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔

#### بيع الغائب بالناجز

تع الغائب بالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ تع تو حالاً ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کوائ وقت شن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دیدی کہ اچھا میاں اکل دیدینا، جیسا کہ آئ کل روزم وہ دوکا نداروں سے ای طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پنے بعد میں دیں گئی روزم وہ دوکا نداروں سے ای طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پنے بعد میں دیں گئی اب کب دیں گے یہ متعین نہیں ہوتا۔ اس کواگر بنج مؤجل قرار دیا جائے تو بع فاسد ہوگی۔ اس لئے کہ اجل مجھول ہے، البذا یہ ہو گئی بلکہ تع حال ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کوائی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔ مثلاً ایک میں ہیں، میں ہیں، میں آدمی بھیج کر منگو الیتا ہوں۔ کل تک آ جا ئیں کہتا ہے کہ میرے پنے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں آدمی بھیج کر منگو الیتا ہوں۔ کل تک آ جا ئیں مہلت دی ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بیج الغائب بالناجز ہوئی کیونکہ بچے حال ہوئی ہے، اب بائع نے مہلت دی ہے کہل دے دینا لیکن اس کے باوجود بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کہے، مجھے ابھی پنے دو ورنہ بچے فر کرتا ہوں۔ اس کوئی الغائب بالناجز کہتے ہیں۔ (۱)

# أدهار يعامله لكهنا جإبح

اگرادهار معامله موتواس کولکھنے کیلئے قرآن کریم میں باقاعدہ تھم آیا ہے چنانچ فرمایا" یا ایھا الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ (۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادھار معاملہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ معاملات کس طرح لکھے جائیں؟ اس کے لئے فتاوی عالمگیریہ میں ایک مستقل کتاب ''کتاب المحاضر والسجلات' کے نام سے اس موضوع پرموجود ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو آ دمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتو اس کوکس طرح لکھا جائے کہ اس میں کی ابہام اور اجمال کی مختجائش باقی نہ رہے۔ اور بعد میں کی

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۳۲۸/٦ (۲) البقره ۲۸۲

نزاع کا اندیشہ نہ رہے آجکل معاهدات لکھنا بھی ایک مستقل فن بن چکا ہے۔ چنا نچہ قانون کی تعلیم (ایل ایل بی) میں اس کا ایک مستقل پر چہ ہوتا ہے جس میں بیہ سکھایا جاتا ہے کہ معاہدہ کس طرح لکھا جائے؟ اس کا طریقہ کارکیا ہو؟ اس کا اسلوب کیا ہو؟ (1)

## فشطول برخريد وفروخت كاحكم

دوسرا مسئلہ: جو بیج بالنسیئہ ہے متعلق ہے وہ بیہ ہے کہ آیانسیئۃ کی وجہ سے بیج کی قیمت میں اضافہ کرنا چائز ہے یا کنہیں؟

آجکل بازاروں میں بکثرت اییا ہوتا ہے کہ وہی چیز اگر آپ پیسے دے کر لیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اگر یہ طے کر لیں کہ اس کی قیمت چھ مہینے یا سال میں ادا کروں گا یعنی بیچ کو مؤجل کر دیں تو اس صورت میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آجکل جتنی ضروریات کی بڑی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت ہوتی ہیں مثلاً پکھا اور فرج وغیرہ قسطوں پر مل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر خریداری ہوتی ہے تو اس میں قیمت عام بازاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔اگر نقلہ پیسے لے کر منظوں پر خریداری ہوتی ہے۔اگر نقلہ پیسے لے کر بازار میں جاؤ تو آپ کو پکھا دو ہزار میں مل جائے گا، لیکن اگر کسی قبط والے سے خرید و تو ڈھائی ہزار آپ سال میں یا دوسال میں ادا کریں بیہ معاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نقلہ کی صورت میں آپ سال میں یا دوسال میں ادا کریں بیہ معاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نقلہ کی صورت میں جائز ہے یا ناجائز؟

# جمہورفقہاءکے ہاں دوقیمتوں میں ہے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جہورفقہاء کے بزدیک جن میں انکہ اربعہ حمہم اللہ بھی داخل ہیں یہ سودا جائز ہے۔ بشرطیکہ عقد کے اندرایک بات طے کرلی جائے کہ ہم نقذ خریدر ہے ہیں یا ادھار، پیچنے والے نے کہا کہ پکھاتم نقد لیتے ہوتو دو ہزاررو پے کا اوراگر ادھار لیتے ہوتو ڈھائی ہزاررو پے کا، اب عقد ہی میں مشتری نے کہد یا کہ میں ادھار لیتا ہوں ڈھائی ہزار میں یعنی ایک شق کو تعین کرلیتا ہوں تو جب ایک شق متعین ہوجائے تو بھے جائز ہوجاتی ہے لیکن اگر کوئی شق متعین نہیں کی گئی اور بائع نے کہا تھا کہ اگر نقد لو گے تو دو ہزار میں اورادھار لو گے تو ڈھائی ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقذ لیتا ہے یا دھار، تو یہ بچے ناجائز ہوگئی۔

۱۱) تقریر ترمذی ۲۹/۱

ناجائز ہونے کی وجہ جہالت ہے بیعنی نہ تو یہ پتہ ہے کہ بیچ حال ہوئی ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ بیچ مؤجل ہوئی ہے تو اس جہالت کی وجہ سے بیچ ناجائز ہوجائے گی لیکن جب احدالشقین کو متعین کر دیا جائے تو جائز ہوجائے گی۔

البت بعض سلف مثلاً علامہ شوکا فی نے ''نیل الاوطار'' میں بعض علماء اہل بیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس بچے کو ناجائز کہتے تھے اور ناجائز کہنے کی وجہ یہ تھی کہ بیسود ہو گیا ہے کہ آپ نے قیمت میں جو اضافہ کیا ہے وہ نسیئۃ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے تھم میں اضافہ کیا ہے وہ نسیئۃ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے تھم میں آگیا ہے ، لہذاوہ ناجائز ہے۔ (۱)

### بیاضافهمدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ بیر بانہیں، آج کل عام طور سے لوگوں کو بکثر ت بیشہ پیش آتا ہے کہ بھائی
بیتو کھلی ہوئی بات معلوم ہورہی ہے کہ ایک چیز نفذ داموں میں کم قیمت پرتھی آپ نے اس کی قیمت
میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ ادائیگی چھ مہینے بعد ہوگی تو یہ اضافہ شدہ رقم مدت کے مقابلے میں
ہے اور مدت کے مقابلے میں جورقم ہوتی ہے وہ سود ہوتا ہے تو یہ کسے جائز ہوگیا؟

اس اشکال کی وجہ سے لوگ ہڑ ہے جیران وسرگر دائی رہتے ہیں کیکن بیاشکال در حقیقت رہا کی حقیقت نہ بھے کا بتیجہ ہے، لوگ بیہ بھے ہیں کہ جہاں کہیں مدت کے مقابلے میں کوئی ثمن کا حصہ آجائے وہ رہا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بیمزعومہ غلط ہے۔ رہا النسیئة بیصرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف بدل نقو دہوں تو اس صورت میں کوئی بھی اضافہ کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے لیا جائے گا۔ تو وہ سود ہوگا۔ (۲)

اوراس کی تھوڑی تفصیل ہے ہے کہ نقو دکواللہ تبارک و تعالیٰ نے امثال متساویہ بنایا ہے، لیمن ایک رو پیہ قطعاً مساوی اور مثل ہے ایک رو پیہ کے چاہے ایک طرف جورو پیہ ہے وہ آج پرلیس سے نکل کر آیا ہو، اور دوسرارو پیہ بھٹکی کی جیب سے نکلا ہوتو ڑا موڑا اور گیلا اور میلالیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اس میں اوصاف ہر رہیں ، وصف جودت اور رداۃ اس میں ہدر ہے تو ایک رو پیہ دوسرے رو پے کے قطعاً مثل ہے ، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک رو پے کا دوسرے رو پے سے چاہے وہ نفتہ ہو، چاہے ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ زیادت بلاعوض ہے۔ مثلاً نفتہ سودا ہور ہا ہوتو

 <sup>(</sup>۱) راجع: للتفصيل، "بحوث في قضا يا فقهية معاصرة "، ص :٧، ٨

<sup>(</sup>٢) راجع: للتفصيل، "بحوث في قضا يا فقهية معاصرة "، ص :٧، ٨

نقدسودے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابلے میں ڈیڑھ روپے کردیا جوآ دھارو پیہے،اس کے مقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں،اگر آپ کہیں کہ مقابل وہ اس روپے کی صفائی ہے یا کررہا ہونا ہے اس کا نیا ہونا ہے، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے اوصاف کو بالکلیہ ہدر کر دیا ہے۔

اُدھار میں ایک روپیہ آج ادھار دیا اور کہا کہ ایک مہینے بعدتم مجھے ڈیڑھروپے دے دیا تو ایک روپیہ ایک روپے کے مقابلے میں ہو گیا اور آ دھاروپیہ جو زیادہ دیا جارہا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ہوا؟ یا تو کہو کہ بلاعوض ہے یا کہو کہ وہ ایک ماہ کی مدت کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز ہے کہ اس پرمتنقلاً (متنقلاً کا لفظ یا در کھیئے) کوئی عوض نہیں لیا جا سکتا، اس لئے بیہ جائز ہے۔

کیکن جہاں مقابلہ نقود کا نقود کے ساتھ ہوتو وہاں وقت کی یا مدت کی تیمت مقرر کرنا ناجائز ہے، وہی سود ہے وہی رہا ہے۔

اور جہاں مقابلہ تقود کاسلعہ (عروض) کے ساتھ ہوتو وہاں امثال متساویہ قطعانہیں ہوتے، وہاں اوصاف کا اعتبار ہدرنہیں ہوتا، بلکہ جبعروض کونقو دے ذریعے بیچا جارہا ہوتو مالک کوئل حاصل ہے کہ وہ اپنے عروض کو جس قیمت پر چاہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کا عضر نہ ہو، مثلاً میں کہتا ہوں کہ میری یہ گھڑی ہے۔ میں اس کوایک لا گھروں پے میں فروخت کرتا ہوں کسی کو لینا ہے تو لے لے ورنہ گھر بیٹے، مجھے جق ہے کہ میں جتنی قیمت لگاؤں، کوئی مجھے سے پہیں کہ سکتا کر نہیں بیتم نے بہت قیمت لگادی ہے، میں نے کہ بہا کہتم آکر خریدو، مجھے سے اگر خرید نی ہے تو ایک لا کھ لاؤ، ورنہ جاؤ میں تہمیں نہیں بیتا، اورتم مجھے سے خرید ونہیں۔

ہرانسان کواس بات کاحق حاصل ہے کہ اپنی ملکیت کوجس قیمت پر چاہے فروخت کرے،
لہذا جب انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت سے کوامل مد نظر رکھتا
ہے مثلاً میں نے اس گھڑی کی قیمت ایک لا کھرو پے مقرر کی ، بازار میں یہ پانچ ہزار رو پے کی مل رہی
ہے کین میں نے ایک لا کھرو پے قیمت اس لئے مقرر کی کہ میں یہ مکہ مکر مہ سے لے کر آیا تھا تو مکہ
مکر مہ کا تقدی اس کے ساتھ وابستہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گالیکن اگر
کوئی مجھے ایک لا کھرو پے دے دے جس کے ذریعے میں دی عمرے کرسکوں تو میں یہ گھڑی دینے کو
تیار ہوں ، ورنہ نہیں دیتا ، میرے ذہن میں یہ بات ہے تو مین حق بجانب ہوں اگر چہدو سرا آ دمی یہ
سیمجھے کہ یہ گراں فروخت ہور ہی ہے تو نہ خریدے لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ قیمت مقرر کر رکھی
ہے ۔ اب اگر کوئی راضی ہوگیا کہ یہ ایک لا کھرو پے میں چے رہا ہے اور اس کے ساتھ مکہ مکر مہ کا تقدی

وابسۃ ہے چلو میں مکہ مرمہ کی برکت عاصل کرلوں اس کی برکت کے آگے لا کھروپے کیا چیز ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے جھے سے ایک لا کھروپے میں خرید لی تو یہ بڑج جائز ہوئی۔ اگر پانچ ہزار روپے کی بازار میں مل رہی تھی۔ اور اس نے مجھے سے ایک لا کھروپے میں خریدی اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کا تقدی وابسۃ تھا تو کیا کوئی کہے گا کہ میں نے پچانوے ہزار روپے میں مکہ مکرمہ کا تقدی خریدلیا کوئی نہیں کہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مکرمہ کے تقدی کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے خریدلیا کوئی نہیں کہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مکرمہ کے تقدی کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے ذہن میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدی کی نہیں ہے قیمت مقرر پوری قیمت کھڑی ہی گا تیمت مقرر پوری ایک لا کھو والبی گھڑی ہی گئے۔

ایک محض کہتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ ہزار روپے کی بازار میں مل رہی ہے لیکن چھ ہزار روپے کی بازار میں ماؤ تو تہ ہیں مشقت اٹھانی پڑے ہجوں گا،اس واسطے کہ میں اسے بازار سے لایا ہوں اور تم بازار میں جاؤ تو تہ ہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، گاڑی کی سواری کاخر چہ کرنا پڑے گا میں تہ ہیں بہاں بیٹھے دے رہا ہوں۔ لہذا یہ چھ ہزار کی بیچوں گا یہ بیج ہی جائز ہے۔ لہذا س نے کہا کہ یار! واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈ تا پھروں گا اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھے مجھ کی جائے ، چلوا یک ہزار روپے زیادہ جاتے ہیں تو جائیں چھ ہزار میں خرید لی تو بیئے درست ہوئی۔

اب اگر کوئی مخف یہ کیے کہ صاحب بیا لیک ہزار رو پید جواس نے لیا ہے بیا لیک مجہول محنت کے مقابلے میں لیا ہے۔ تو بیہ بات محجے نہیں ،اس لئے کہ مجہول محنت قیمت کی تہیں تھی۔ ملحوظ تھی کہتا ہے تھیت مقرر کی تو گھڑی ہی کی تھی ،اس مجہول محنت کی نہیں تھی۔

ای طرح ایک بڑی شاندار دکان ہے اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صوفے بچھے ہوئے ہیں اور بڑا صاف سھرا ماحول ہے۔ اس میں جاکر آپ جوتے خریدیں اور فٹ پاتھ پہ کسی ٹھیلے والے سے خریدیں تو فٹ پاتھ پر ٹھیلے والا ایک جوتا سورو پے میں آپ کو دے دے گا۔ جب ائیر کنڈیشن دکان میں جاکر اور صوفوں پر بیٹھ کے ٹھاٹھ سے جوتا خریدیں گے تو وہ اس کے دویا تین سولے لے گا تو دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دونشست کی بیسب چیزیں قبت میں شامل کیں۔ اس کے نتیج میں قبت بڑھا دی گئین جب قبت بڑھ گئی تھے۔

یمی معاملہ اس کا ہے کہ بازار میں جاکر گھڑی اگر نفتہ خرید نا ہوتو پانچ ہزار میں مل جائے گ لیکن دکان داریہ کہتا ہے کہتم تو مجھے پیسے چھ مہینے بعد دو گےتو مجھے چھ مہینے تک انظار کرنا پڑے گا،اس واسطے اس بات کومدِ نظرر کھتے ہوئے میں گھڑی کی قیمت پانچ ہزار نہیں بلکہ چھ ہزار لگا تا ہوں ، تو اس نے قیمت چھ ہزار ضرور لگائی اور لگاتے وقت اس مدت ادائیگی کوبھی مدِ نظر رکھا لیکن جب قیمت لگا دی تو وہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے۔وہ مدت کی قیمت نہیں۔

اور دلیل اس کی میہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ چھ مہینے سے پہلے پیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے ہیں۔ابھی لےلوتب بھی چھ ہزار ہوں گے اور چھ مہینے کے بعد وہ ادائیگی نہ کر سکا اور چھ مہینے اور گزار دے تب بھی قیمت چھ ہزار ہی رہے گی۔

لہذا معلوم ہوا کہ قیمت کے تقرر کے وقت مدت کو مد نظر ضرور رکھا گیا لیکن وہ حقیقت میں مقابل قیمت کے نہیں ہے کہ جب مقابل قیمت کے نہیں ہے لکہ وہ عروض کے ہے بینی اس سامان کے ہے، بخلاف اس کے کہ جب معاملہ وہاں پرنقو دکا ہوتو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسرے نقد کی طرف محول نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں۔

اس ہات کو دوسرے طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکی کی خط متنقلاً تو جائز نہیں ہوتی جعاً اور ضمنا جائز ہوتی ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسری شکی کی قیمت میں اضافہ ہو جا تا ہے۔ اس کی واضح مثال سے ہے کہ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، لہذا جب تک وہ گائے کے پیٹ میں ہے۔ اس وقت تک اس بچہ کی بجے جائز نہیں ،لیکن اگر گائے کی بجے ہوا در اس بچے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جائے یعنی غیر طاملہ گائے چار ہزار رو پے کی اور حاملہ گائے پانچ ہزار رو پے کی اور حاملہ گائے پانچ ہزار رو پے کی ماتی ہے تو یہ بچ جائز ہے ، کیونکہ یہاں قیمت میں اضافہ تمل کی وجہ سے مواحالا نکہ حمل کی بچے مشقلاً جائز نہیں۔

اس طرح ایک گھر کی قیمت میں اس وجہ سے اضافہ ہوجاتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہے وہ کھر دوسری جگہ کم قیمت میں مل جاتا ہے۔اگر وہی گھر بازار کے قریب ہوتو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مسجد یا قربسوق میکل تو بذاتِ خود بیجے نہیں لیکن دوسری شک کی قیمت میں اضافہ کا سبب ہوجاتا ہے۔ لہذا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت اور اجل اگر چہ بذاتِ خود بیچل عوض نہیں لیمی مشقلاً اس کا عوض لینا جائز نہیں لیکن کسی اور شک کی بھے کے شمن میں اس کا عوض اس طرح لے لینا کہ اس شک کی قیمت میں اس کا عوض اس طرح لے لینا کہ اس شک کی قیمت میں اس کا عوض اس طرح ہوتو اس کی قیمت میں اس کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے تو بہ جائز ہے۔لہذا جب نقو د بالنقو د کا معاملہ ہوتو اس صورت میں چونکہ دوا مثال متساویہ قطعاً ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کسی طرح بھی اور کسی بھی نقط کی نظر سے ممکن نہیں ، کیونکہ اگر وہاں آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو بینہیں کہ سکتے کہ نقو د کے ساتھ صنہ منا ہو رہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہو جانے کی بناء پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے،لین

عروض کی قیمت میں چونکہ اضافہ ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل ضمناً داخل ہوسکتا ہے۔
اسی بات کو تیسر سے طریقے سے اور سمجھ لیس ، وہ یہ کہ کیا میں اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو ہمیشہ مارکیٹ کی بازار کی قیمت پر فروخت کروں؟ اگر آج یہ کتاب بازار میں دوسور و پے کی مل رہی ہے اور میں اس کتاب کو تین سورو پے میں فروخت کرنا چا ہتا ہیں اور میر کی طرف سے کوئی دھو کہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔

پہلے طریقے میں، میں نے ایک وجہ یہ بھی بتادی تھی کہ گھڑی کے ساتھ تقدی وابستہ تھا یہاں کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ کہتا ہوں کہ کسی کولینا ہے تو لے ورنہ جائے ، بازاری قیمت سے زیادہ میں نقد سودا دست بدست کرسکتا ہوں ، تو ادھار بھی زیادہ قیمت میں کرسکتا ہوں۔

اور جب معاملہ نقد بالتقد ہوتو کیا دست بدست میں کہہسکتا ہوں کہ دس روپے کے بدلے میں پھی تہا ہوں روپے کے بدلے میں پھی تہیں روپے دے دوں؟ نہیں تو جب نقد میں نہیں کہہسکتا ہوتو ادھار میں بھی نہیں کہہسکتا ہوں۔ ربا اور تجارت کے معاملات میں بہی فرق ہے "احل الله البیع و حرم الربا۔ "لہذا جہاں مقابلہ نقو د کے ساتھ ہو وہاں نتج ہے، لہذا وہاں آگر قیمت کے تعین میں اجل کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی فسادیا بطلان لازم نہیں آتا اور نقو د بالتقو د کے تباد کے میں اجل کو مد نظر رکھا جائے تو فساد لازم آتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر آپ ہے بات کہہ سکتے ہیں کہ نقود بالنقود کے تباد لے میں اجل کی قیمت لینا جائز نہیں لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے ساتھ یا نقود کا عروض کے ساتھ ہوو ہاں اجل کی قیمت لینا اس معنی میں ہے کہاس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے ، بید بامیں داخل نہیں

سوال: شخصیات کی اشیاءان کے تقدی کی وجہ ہے مہنگی فروخت کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب: کسی آدمی کے ساتھ عقیدت ہے، لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے، ارے! جب کھلاڑی کا بلا کروڑوں اور اربوں روپے میں خریدا جاتا ہے تو ایک بزرگ آدمی کا تبرک نہیں خریدا جاسکتا؟ (۱)

# بيج سلم اوراسكی شرا ئط

حد ثنى عمروبن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا أبى نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله شك المدينة والناس يسلفون في

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۱۱۹۱۳ تا ۱۱۹

الثمر العام والعامين. أوقال: عامين أوثلاثة، شك إسماعيل. فقال: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم".

حدیث محمد: أحبرنا اِسماعیل، عن ابن أبي نجیح بهذا: "في كیل معلوم ووزن معلوم" ـ (۱)

حد ثنا صدقة: أخبرنا عيينة: أخبرنا ابن أبى نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبى المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبى المنهال المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

حد ثناعلى: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح وقال :"فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم".

حد ثنا قتیبة: حدثنا سفیان، ابن أبی نجیح، عن عبدالله بن کثیر، عن أبی المنهال قال سمعت ابن عباس فی یقول:قدم النبی الله وقال: "فی کیل معلوم، ووزن معلوم الی أجل معلوم"۔

سلم کہتے ہیں بیع الأجل بالعاجل اور یہ عام ہیج سے متثنی ہے اور عام قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیج یاغیرمملوک کی بیج جائز نہیں ہوتی لیکن ٹی کریم مُلاَلائم نے حاجۃ الناس کی وجہ سے بیج سلم کو جائز قرار دیا۔ جس کی شرط یہ ہے کہ جوسلم المال ہے وہ عقد کے وقت دیدیا جائے اور جوہیج یعنی مسلم فیہ ہے اس کا کیل، وزن اور اجل معلوم ہو، ان احادیث میں یہی شرائط بیان کی گئی ہیں اور امام بخاری کا فی دور تک یہی حدیث مختلف طرق سے لائے ہیں، حاصل سب کا ایک ہے کہ بیج سلم کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ کیا سام کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ کیا، وزن اور اجل معلوم ہو۔

حدثنا أبو الوليد:حد ثنا شعبة، عن أبى المجالد، ح و حدثنا يحي: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبى المجالد: حد ثنا حفص بن عمر: حد ثنا شعبة قال: أخبرنى محمد اوعبدالله بن أبى المجالد، قال: اختلف عبدالله بن شداد بن الهاد وأبوبردة في

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب السلم باب السلم فی کیل معلوم رقم ۲۲۳۹ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۲۰۱۱، ۳۰۱۱، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول الله، رقم ۲۳۳۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۳۵۶، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۳۰۰، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۴۰۰۲، وسنن ابن ماجة، کتاب التحارات، رقم ۲۲۷۱، ومسنداحمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم ۲۲۷۱، ۲۲۷۱، ۲۲۷۱، وسنن الدارمی، کتاب البیوع رقم، ۲۲۷

السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفي رضى الله عنه فسألته فقال: إنا كنانسلف على عهد رسول الله عَلَيْ وأبي بكر و عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى فقال:مثل ذلك\_ (١)

## بيع سلم كأحكم

فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن الہاد میخضر مین میں سے ہیں،ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں،ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابوموی اشعری کے صاحبزادے ہیں، بھرہ کے قاضی تھے) سلف بعنی سلم کے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا یعنی بید خیال پیدا ہوا کہ شاید سلم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں بھے معدوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن ابی مجالد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عبداللہ ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انا کنانسلف علی عهد رسول الله علی و ابی بکرو عمر فی الحنطة و الشعر و الزبیب و التمر و سألت ابن أبزى فقال مثل ذالك۔

ابن ابر ی نے یہی بات کہی کہ ملم کرنا جائز ہے

## مسلم فیه کی عدم موجود گی میں بیع سلم کرنا

یعنی ایسے شخص کے ساتھ سلم کرنا جس کے پاس مسلم نیہ کی اصل موجود نہ ہو مثلاً حطہ کے اندر ایسے شخص کے ساتھ کیا جس کا گندم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو امام بخاریؓ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس درخت ہوں یا جس کے پاس کھیت ہوں بلکہ چاہا ہے۔ ہوں بلکہ چاہا سکتا ہے۔ ہوں بلکہ چاہا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم رقم ٢٢٤٠ تا ٢٢٤٣

ولم نسألهم: الهم حرث أم لا؟ (١)

حد ثنا اسحاق: حد ثنا خالد بن عبدالله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير، وقال عبدالله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: الحنطة و الشعير والزبيب.

یہاں عبداللہ بن شداداور ابو بردہ کے خلاف والی حدیث دوبارہ لائے۔ کنا نسلف نبیط اهل الشام۔ ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔ نبیط بین طلہ کی جمع ہے جمعنی کاشتکار، توشام کے کاشت کارمدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان سے سلم کرتے تھے۔

میں نے پوچھاالی من کان اصلہ عندہ؟ لین ایس فخص سے کرتے تھے جس کے پاس حطہ، شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ قال ماکنا نسلهم عن ذلك انہوں نے کہا كہ ہم اس بارے میں نہیں یو چھتے تھے كہ تہمارے ياس كھيت ہے يانہیں؟

ثم بعثانی اِلی عبدالرحمٰن بن أبزی، پھران دونوں نے مجھے عبدالرحمٰن بن ابزی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی مید النبی ﷺ ولم نسالہم: اُلہم حرثا أم لا؟ لیمی رسول اکرم مَالِیْرُمُ کے صحابہ النبی شکھی میں ملم کیا کرتے تھاور ہم نے ان سے بینیں پوچھا کہ آپ کے پاس کھیت ہے یا نہیں۔ امام بخاری اس سے بی ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ کھیتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

حد ثنا آدم: حدثنا شعبة: أحبر نا عمر وقال: سمعت أبا البحترى الطائى قال: سألت ابن عباس عن السلم فى النحل، قال: "نهى النبى النبى النجل عن النحل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل: مايوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه: حتى يحرز" وقال معاذ: حد ثنا شعبة، عن عمر وقال أبو البحترى: سمعت ابن عباس ننهى النبى النبى النبي مله" (٢)

<sup>(</sup>١) في صحيح بخارى كتاب السلم باب السلم الى من ليس عنده اصل رقم ٢٢٤٥، ٢٢٤٥

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب السلم باب السلم الی من لیس عنده اصل رقم ۲۲٤٦ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب النهی عن بیع الثمار قبل بدوصلاحها بغیر شرط، رقم ۲۸۳۳، ومسند احمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم ۳۰۰۷

### حدیث کی تشریح

ابو البحتری الطائی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے فحل میں سلم کرنے کے بارے میں ابو چھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم طالی کے قابل نہ ہوجائے اوروزن کے قابل نہ ہوجائے اس منع فرمایا ہے۔

ال شخص نے پوچھا کہ مایؤزن؟کہوزن کے قابل کیے ہوگی جبکہوہ درخت پر لگی ہویعنی اس کا وزن کیے کیا جائے؟" فقال له رجل الی جانبه حتی یحرز"جو شخص برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہاں تک کہ تخمینہ لگایا جاسکے کہ یہ پھل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطابقت سوال سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو بیچ سلم کے بارے میں تھا اور جواب میں کہا کہ نمل کی بیچ سے منع فر مایا جب تک کہ وہ کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

اس کی تشریح ممکن ہے

ایک تشریح تو یہ ہے کہ سوال کسی خاص در خت کے پھل میں سلم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کیا جائے تو وہ جائز ہے یانہیں ؟

تقریباً سبب ہی فقہاء اس پر شفق ہیں کہ کی خاص درخت کے بھال پر سلم جا تر نہیں لیعنی ہے کہ کہ اس درخت میں جو پھل آئے گاس کا دس من میں خریدوں گا، یہ بات جا تر نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت پر پھل آئے ہی نہیں یا آئے مگر دس من نہ ہو، بچ سلم کی شرا لا میں یہ داخل ہے کہ جس چیز میں سلم کیا جارہ ہے لیعنی مسلم فیہ وہ کی درخت یا کھیت کی نہ ہو بلکہ مطلقا اس کے اوصاف متعین کر کے بتایا جائے کہ اتنی مجبور میں سلم کیا جا رہا ہے تا کہ ان اوصاف کی مجبور وہ کہیں شے بھی لا کر متعین کر کے بتایا جائے کہ اتنی مجبور میں سلم کرنا کہ اس درخت کے پھل میں سلم کرتا ہوں، یہ جا تز نہیں، کونکہ رسول اللہ نا اللہ فائی ہے ہے منع فر مایا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے، لینی جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے اور قابل انتفاع نہ ہواس وقت تک اس کی بج جا تر نہیں ہو سکتی وسلم بھی نہیں ہوسکتا۔ اور حتی یؤ کل منه و یؤزن، یہ کنامیہ ہوجائے ہو جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز تو لئے کے لائق ہو جائے ہو جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز بہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز بہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز نہیں۔

دوسری تشریح بعض حنیفہ نے اس طرح کی ہے کہ حنیفہ کے نزدیک سلم کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ریبھی ہے کہ جس مسلم فیہ میں سلم کیا جار ہاہے وہ عقد کے وقت سے لے کراجل معین تک بازار میں موجودرہے۔بازار میں قابل حصول ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیشرط نہیں بلکہ صرف اجل کے وقت کا پایا جانا کافی ہے باقی پوراعرصہ بازار کے اندرموجودر ہناضروری نہیں ہے۔

حنیفہ جو بازار میں پوراعرصہ موجود رہنے کی شرط لگاتے ہیں وہ اس لئے کہ عبداللہ بن عباس رٹا ٹٹا سے پوچھا گیا کہ آیا تھجور کے پھل میں سلم ہوسکتا ہے یانہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے لائق نہ ہواس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک بازار میں بھی موجود نہ ہوگی۔اس لئے کہ مجود کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پر اتنی نہ آ جا نیں کہ وہ کھانے کے لائق ہوجا نیں اس وقت سلم کرنا جا ترنہیں ،اس کامعنی بیہ ہے کہ وہ بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔(۱) میں موجود نہ ہوگی اور جب بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔(۱) میں میر سے نزد یک بہاتا تھے (ر) جہاں میں سلم کرنے سے منع فرمانا میں سلم کرنے سے منع فرمانا

مسلم فیہ کی توثیق کفیل کے ذریعے

حد ثنی محمد بن سلام: حد ثنا یعلی: حدثناالأعمش، عن إبراهیم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتری رسول الله منطق طعاما من یهودی بنسیئة و رهنه درعاله من حدید (۲) امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب عام تج کے اندردین کی توثیق جائز ہے توسلم کے اندر بھی توثیق جائز ہے یعنی شمن کی توثیق رئین کے ذریعے ہوسکتی ہے تو مثمن یا مبیع یا مسلم فیہ کی توثیق بھی کھیل کے ذریعے ہوسکتی ہے۔

## ہیے سلم میں مدت مقرر ہونی جا ہیے

امام بخاریؓ نے اس مسئلہ میں امام شافعیؓ کے مسلک کی تردید کی ہے امام شافعیؓ کا فدہب سے

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم، ج: ا، ص: ٥٥٥ والمبسوط للسرخسي، ج: ١٢ ، ص: ١٣١، مطبع دارالمعرفة، بيروت، ١٤٠٦ه

<sup>(</sup>٢) في صحيح بخارى كتاب السلم باب الكفيل في المسلم رقم ١ ٢٢٥ -

ہے کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔لیکن حنیفہ، مالکیہ، حنابلہ اور جمہور فقہا ، یہ کہتے ہیں کہ سلم ہمیشہ مؤجل ہوتا ہے بعنی اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جا تا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

امام شافعی فرمائے ہیں کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے، سلم حال ہونے کے مغنی یہ ہیں کہ پیسے ابھی دید ہے اور مشتری کو بی کے مطالبہ کاحق ابھی حاصل ہو گیا ، اس نے کہا کہ ایک آ دھ دن میں مجھے مسلم فید سے اور مشتری کو بی کے مطالبہ کاحق ابھی موسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ جائز ہوگا۔ (۱)

وبه قال ابن عباس وأبو سعید والحسن والأسود وقال ابن عمر: لاباس فی الطعام الموصوف بسعر معلوم إلی أجل معلوم، مالم یکن ذالك فی زرع لم یبدصلاحه (۲) ال باب سے ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور بیر بت کرنا چاہتے ہیں کہ بجے سلم بمیشہ أجل معلوم کے ساتھ ہوگی بغیرا جل معلوم کے بچے سلم نہیں ہوسکتی ۔ اورائ کی تائید کی کہ وبه قال ابن عباس وأبو سعید والحسن والأسود وقال ابن عمر: لاباس فی الطعام الموصوف بسعر معلوم الی أجل معلوم، مالم یکن ذالك فی زرع لم یبدصلاحه جب تک کہ بیناص کھیتی میں نہ ہوجس کی صلاح ظا برنہیں ہوئی جیبا کہ بہلے گزرا کہ فاص درخت میں سلم نہیں ہو کتی ۔

### مدت ِسلم كا وجودحتمل نههو

حدثنيموسى بن إسماعيل:أحبرنا جويرية، نافع، عن عبد الله قال:كانو ايتبايعون الحز ورالى حبل الحبله، فنهى النبي النبي عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة مافى بطنها\_ (٣)

سلم کے اندراُ جل معین ہونی جا ہے۔ کسی ایسی چیز کوا جل مقرر نہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنایا نہ آنامحمل ہو۔

امام بخاریؒ نے استدلال اس سے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں اونٹ کا بھے حل الحبلة تک کرتے تھے بعنی جب اونٹی کا بچہ پیدا ہوا اور پھر اس بچہ کا بچہ پیدا ہوا، تو آپ مَالْوْرُمُ نے اس سے منع فرمایا۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم، ج:١، ص:٥٤٦

<sup>(</sup>٢) في صحيح بخاري كتاب السلم باب السلم الى احل معلوم رقم الباب ٧

<sup>(</sup>٣) في صحيح بخاري كتاب باب السلم ابي ان تنتج الناقة رقم ٢٢٥٦ .

جب عام بیوع کے اندر بیممنوع ہے توسلم کے اندر بھی ممنوع ہے، بیعنی ایسی اجل نہیں مقرر کرنی چاہیے جس کا وجود میں آنا یا نہ آنا دونوں کا احتمال ہو بلکہ ایسی اجل مقرر کرنی چاہیے جویقینی طور پر ہونے والی ہو۔(1)

### حیوان کی ادھار ہیج

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة\_ وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرامن البعيرين واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالأخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب: لاربافي الحيوان، البعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سرين: لأبأس ببعيرين و درهم بدرهم نسيئة (٢)

حیوان کی بیج حیوان کے ساتھ نسیئہ جائز ہے یانہیں؟ اس میں یہ سمجھ کیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیلی ہے اور نہ عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور قوت ہے، لہذا اس میں کسی بھی فقیہ کے نز دیک علت ربواالفضل نہیں یائی جاتی۔

لہذااس بات پراجماع ہے کہ اگر حیوان کی بیچ حیوان کے ساتھ دست بدست ہوتو اس میں تفاضل جائز ہے بیعنی ایک حیوان کو دوحیوان سے بیچ سکتے ہیں۔ (۳) البتہ اس میں نسیئہ جائز ہے یا نہیں (کہ ایک محفص تو ابھی حیوان دیدے اور دوسرا جو اس کو بدلے میں دے گا وہ کوئی اجل مقرر کرلے) اس میں اختلاف ہے۔

## بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً ميں اختلاف فقهاء

امام ابوحنیفہ کے نزد کی بیج الحوان بالحوان نسینہ جائز نہیں ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) انعام الباري ٢١/٦ تا٢٦٤

 <sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع العبد والحيوان نسيئة ١٩٧/١

<sup>(</sup>٣) كذالك قال الترمذي، قال الشوكاني في النيل: ذهب الحمهور الى حواز بيع بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الحنس ومنع من ذلك مطلقا من نسيئة احمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين الخ\_ (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، رقم الحديث ١١٥٨)\_

<sup>(</sup>٤) فتح البارى، ج:٤، ص:١٩١٤، ٢٠٠ مطبع دار المعرفة

امام ما لکؒ سےاس میں دوروایتیں ہیں۔ امام شافعیؒ فر ماتے ہیں کہ بیچ الحیوان بالحیوان نسیئۂ جائز ہے۔(۱) امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی حنیفہ کے موافق ہے یعنی جائز نہیں۔(۲)

### امام بخاریؓ کی تا ئید

امام بخاریؓ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعیؓ کی تائید کر رہے ہیں کہ پیج الحیوان بالحیوان نسیئةً جائز ہے۔اس میں تفاضل بھی جائز ہے ادرنسیئة بھی جائز ہے۔

### امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کا استدلال

عام طور پر متعدد احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ صریح حدیث حضرت ابورا فع بنائیں کی ہے کہ ایک مرتبہ شکر کی تیاری کے موقع پر ادنٹ کم پڑگئے تھے تو حضور اقدی بنائی نے حضرت ابورا فع کو کھم دیا کہ جاکر اونٹ خرید لاؤ، وہ کہتے ہیں کنت احذ البعیر بالبعیرین الی احل کہ میں ایک اونٹ دواونٹول کے وض خرید تا تھا یعنی مؤجل طریقے ہے۔ استدلال کرتے ہیں کہ اگر میہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورا فع یوں نہ خرید تے۔

### احناف کی دلیل

حنیفہ کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ رفائی کی حدیث ہے جو جاروں اصحاب سنن لیعنی ابوداؤدر مذی، نسائی ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ (نھی رسول الله عَن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة)۔ (۳)

اس کی سند کے بارے میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حسنؒ اس کو حضرت جابر بن سمر ؓ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت حسن کا ساع حضرت جابرؓ سے مشکوک ہے۔

<sup>(</sup>١)(١) فتح الباري، ج:٤، ص:٩١٩، ٢٠، ٢٥ مطبع دار المعرفة

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ١١٥٨، وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع، باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٩١٦، وسنن النسائى، كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٥٤١، وسنن ابن ماجة، كتاب التحارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٢٦١.

کین امام تر ذری نے کی مقامات پر یہ بحث کی ہے کہ حضرت حسن کا ساع جابر "بن سمرة سے ثابت ہے اس کے علاوہ مسند برار میں بیحدیث آئی ہے، اور وہ بردی صحیح سند کی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لیس فی هذا لباب حدیث اجل اسنادا من هذا، تو حنیفہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں رسول الله عنظ عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة۔ اور چونکہ یہاں قاعدہ کلیہ کے طور پرایک مستقل مسئلہ بیان کیا جارہا ہے لہذا بیحدیث جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ حضرت ابورافی نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئیہ ہے اور اللہ جانے وہ جرمت ربواسے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ حرمت ربواسے پہلے کا ہو۔

دوسرایه که وه بیت المال کیلئے خریدرہ تھے اور بیت المال کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، لہذا اگر اس میں بیہ کہہ دیا کہ ایک ہیر کے بدلے بعد میں دو ہیر دیں گے تو شاید اس میں گنجائش مجھی گئی ہو، تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں، لیکن "نھی رسول الله میں بیع الحیوان بالحیوان نسیعة" بیر قاعدہ کلیہ کا ہیان ہے لہذا یہی راج ہوگا اور صنیفہ نے اسی پر ممل فر مایا ہے۔ (۱)

امام بخاری رحمة الله علیه کی دلیل

امام بخاریؒ نے بیع الحیوان نسیئة کے جواز پرمتعدددلاکل بیان فرمائے ہیں، پہلے توبیہ ہا:
واشتری ابن عمر راحلة با ربعة ابعرة مضمو نة یوفیها صاحبها بالربذة كه عبدالله
بن عمر بناتہ نے ایک راحلہ یعنی اوئٹی جاراونٹوں کے عوض خریدی مضمونة۔ جن كی ادائیگی كی بائع كی
طرف سے ضانت تھی كدان كاما لك ربذه میں اداكرے گا۔

ربذہ، مدینہ منورہ سے تقریباً ہیں کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذر غفاری پڑاٹی کا مزار بھی ہے۔

کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دوں گا،اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے لئے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ بیع نسبته ہوئی طرف سے کہتے ہیں کہ بیع نسبته ہوئی تو پتہ چلا کہ بیع الحیوان بالحیوان نسبته جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، رقم ١١٥٨)

### امام بخاری رحمة الله علیه کے استدلال کا جواب

حنیفہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب ہے ہے کہ بیج نسیئة نہیں ہے بلکہ بیج الغائب بالناجز اور بات ہے،خلاصہ ہے اور بیج الغائب بالناجز اور بات ہے،خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ نسیئة میں اجل سے پہلے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا اور بیج الغائب بالناجز میں بیج حال ہوتی اور فوراً مطالبہ کا حق مطالبہ کا حق نہیں ہوتا اور بیج الغائب بالناجز میں بیج حال ہوتی اور فوراً مطالبہ کا حق حاصل ہوتا ہے۔لیکن پھر یہ کہہ دیا چلو وہاں جاکرلوں گا، تو بیج الغائب بالناجز ہے نسیئة نہیں ہے۔(۱)

حضرت عبداللہ رہائی کا خریدنا نسیئہ نہیں تھا، اگر نسیئہ ہوتاتو کوئی اجل مقرر کرتے کہ فلاں اجل میں دوں گاتو معلوم ہوا کہ بھے اجل میں دوں گاتو معلوم ہوا کہ بھے حال میں دوں گاتو معلوم ہوا کہ بھے حال تھی معجل نہیں تھی ،لیکن حال ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہد دیا کہ چلو جا کر دیتا ہوں لہذا اس تے بیع احیوان بالحیوان نسیعہ کے جوازیر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

## امام بخاری رحمة الله علیه کی دوسری دلیل

آ کے فرمایا کہ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑا ہا فرماتے ہیں کہ قد یکون البعیر حیرا من البعیرین کہ بعض اوقات ایک اونٹ دواونوں سے اچھا ہے۔

### امام بخارى رحمة الله عليه كى دليل كاجواب

امام بخاریؒ کے اس استدلال سے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فیہ نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے، اس میں نسیئة کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

### امام بخاری رحمة الله علیه کی تیسری دلیل

واشتری رافع بن حدیج بعیر اببعیرین فاعطاه أحدهما و قال آتیك بالآحر غداً رهوا ان شاء الله حضرت رافع بن خدیج فی نے ایک اونٹ دواونوں کے عوض خریدا اوران دواونوں میں سے ایک تو ابھی دے دیا اور کہا کہ دوسراکل لے کرآؤں گا۔رھوا، سبک رفتار، یعنی کل لے کرآؤں گا تو وہ سبک رفتاری سے چلتا ہواتمہارے یاس آئے گاانشاء اللہ۔

<sup>(</sup>۱) فيض البارى، ج:٣، ص:٤. ٢\_

### تیسری دلیل کا جواب

یہاں بھی ہمارا (حنیفہ کا) جواب ہیہ کہ یہ بیج نسیئة نہیں ہے بلکہ بیج الغائب بالناجز ہے اور بیج حال ہے،مطالبہ کاحق حاصل ہے،اس نے کہا کہ ایک لے لواور دوسراکل دے دوں گا،اس نے کہا کہ ٹیج حال ہے،مطالبہ کاحق حاصل ہے،اس نے کہا کہ ایک لیان ہے کہا کہ ٹیمیک ہے کل دیدینا،اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے کیونکہ یہ بیج الغائب بالناجز ہے۔

### ایک اور دلیل

وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين الي اجل\_

### سعيدبن المسيب رحمة الله عليه كالمسلك

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حیوان کے اندرر بوا جاری نہیں ہوتا ، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دو اور نئی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض اور ایک بحری ، دو بحریوں کے عوض الی اجل ، یعنی نسیئة فروخت کی جاسکتی ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مسلک ہے۔

### امام شافعی رحمة الله علیہ کے مذہب کا دارومدار

ا مام شافعیؓ کے مذہب کا دارو مدارا کثر و بیشتر سعید بن المسیبؒ اور ابن جریج پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیم نخعی پر ہوتا ہے۔

## ایک اور دلیل

وقال ابن سيرين لاباس ببعير بعيرين ودرهم نسيئة

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم ، دواونٹ اور ایک درہم کے ساتھ بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف ایک اونٹ اور ایک درہم ہے اور دوسری طرف دواونٹ اور ایک درہم ہے تو یہ نسیئة جائز ہے۔

#### جواب

ہم (حنیفہ) کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ بیدرہم جواونٹ کے ساتھ لگایا جا

رہا ہے اس وجہ سے ہے کہ براہ راست اگر ایک اونٹ کو دوا ونٹ کے عوض نسیئۃ بیچا جائے تو یہ جائز نہ ہوتا (۱) اسے جائز کرنے کیلئے یہ کیا گیا کہ ایک طرف ایک اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا اور دوسری طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا ، اب ہمار ہے نز دیک بھی عقد سیحے ہوگیا اس واسطے یہ کہیں گے کہ ایک درہم دواونٹوں کے مقابلے میں ہے اور دوسرادرہم ایک اونٹ کے مقابلے میں ہے ، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے نسیئۃ جائز ہوگیا ، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئة خریدا ، اور دوسرے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئة بیچا۔ ورنہ فی نفسہ جائز نہ ہوتا ، لہذا اس قول سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۲۲۲۸\_ حدثنا سلیمان بن حرب:حد ثنا حماد بن زید، عن ثابت، عن أنس قال: کان فی السبی صفیة، فصارت إلى دحیة الکلبی. ثم صارت إلى النبی مَنْ (راجع:۳۷۱)(۲)

#### امام بخارى رحمة الله عليه كااستدلال

امام بخاری نے حطرت النی بڑی کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ کان فی السبی صفیۃ یہ جیبر کاواقعہ مخازی میں گرر چکا صفیۃ یہ جیبر کاواقعہ ہے کہ جیبر کے قید یوں میں حضرت صفیہ بھی آئی تھیں جن کاواقعہ مخازی میں گرر چکا ہے۔ وصارت الی دحیہ الکلبی شہر صارت الی النبی شکے۔ وہ حضرت دحیہ کیلی کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جب دحیہ کئیں، بعد میں پھر وہ نبی کریم طافی کی کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جب دحیہ کلبی کے پاس چلی گئیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سرداری ہوی ہے گی آپ طافی کے لئے بی زیادہ موزوں ہے چونکہ آپ طافی کو حصرت صفیہ بڑا تھی کو دے چکے تھے۔ اس لئے غالباً چھ غلاموں کے بدلے آپ طافی کے دعرت صفیہ بڑا تھی کولیا۔ امام بخاری اس سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اور چھ کے دیکھو چھ غلام دیئے اور صفیہ بڑا تھی کولیا۔ امام بخاری اس سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اور چھ کے دیکھو چھ غلام دیئے اور صفیہ بڑا تھی کولیا تو یہ بچے الحوان ہوئی اور صفیہ آبھی لے لیں اور چھ

 <sup>(</sup>۱) قلت: إن بيع الدرهم بالدرهم نسيئة حرام بالاحماع، ولم يشرح أحد منهم ماأرادبه ابن سيرين الخ
 (فيض البارى، ج:٣ص: ٢٦٤)

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بحاری کتاب البیوع باب بیع العبدوالحیوان بالحیوان نسیئة رقم ۲۲۲۸ وفی صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب فضیلة اعتاقه أمته ثم یتزوجها، رقم ۲۵۱۱، وسنن الترمذی، کتاب النکاح، عن رسول الله رقم ۲۰۳۱، وسنن النسائی، کتاب النکاح، رقم ۲۳۲۹، ۲۲۹، وسنن ابن و تفصیله، رقم ۲۳۲۷، وسنن ابی داؤد، کتاب الخراج والامارة والفئ، رقم ۲۰۲۶ وسنن ابن ماحة، کتاب التحارت، رقم ۲۲۲۳، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم: ۱۱۵۱، ماح۲، وسنن الدارمی، کتاب النکاح، رقم ۲۱۶۵، ۲۱۶۵.

غلام بعد مين ديئة تسيئة بهي بإيا حميا، للبذائع الحيوان بالحيوان نسيئة ثابت موئى \_

#### جواب

یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہے کہ یہاں درحقیقت بیج بی نہیں، (۱) حقیقت میں بیہ ہوا کہ
ان کو مال غنیمت دیا گیا تھاوہ ان سے واپس لے لیا گیا اور اس کے بدلے مال غنیمت کا دوسرا حصہ دے
دیا گیا۔ تو بیر بیج حقیقی نہیں بلکہ انفال کا استبدال ہے، مال غنیمت کا استبدال ہے کہ وہ لے لیا اور دوسرا
دے دیا، تو اس کے اوپر بیج کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اور بیر بھی طے نہیں ہے کہ نسیکۃ تھا، کیونکہ
روایتوں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ بیر تبادلہ نسیکۃ ہوا تھا بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے فوراً دے دیے
ہوں۔ (۲)

## " حیوان" میں بیع سلم کا حکم

عن ابن عبا سُ قال: قدم وسول الله ﷺ المدينه وهم يسلفون في التمر، فقال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم\_ (٣)

سلف سے مراد ہے سلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ٹیا فرماتے ہیں کہ جب حضور اقد س طافیہ کم یہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ تمر ( کھور ) میں ہے سلم کیا کرتے تھے تو حضور طافیہ کا نے ان سے فرمایا کہ جب تم ہے سلم کروتو کیل اور وزن معلوم ہونا چاہیے اور اجل بھی متعین ہونی چاہیے اس حدیث سے ہے سلم کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے مزید یہ کہ ہے سلم کے لئے کیل اور وزن ضروری ہے۔ یہ حدیث مبارک اس مسئلے میں حنیفہ کی دلیل ہے کہ حیوان میں ہے سلم جائز ہے یانہیں؟

امام شافعیؒ کے نزدیک حیوان میں بیع سلم جائز نہیں اسلئے کہ صنیفہ کے نزدیک بیع سلم کیلئے ضروری ہے کہ یا تو وہ چیز کیلی ہو، یا وزنی ہو، یا عددیات متقاربہ میں سے ہو، للذا اگر کوئی چیز عددیات متفاوۃ میں سے ہے۔ جس کے افراد اور آ حاد میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے تو اس میں بیع سلم جائز نہیں، اس لئے کہ ان میں جھڑے کا امکان ہے جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو بائع کے گا کہ میں نے

<sup>(</sup>۱) والذي عوضه عنهاليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل الخ(كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٣٩٦٧، وفتح الباري، ج:٧، ص: ٤٧٠، مطبيع بيروت ١٣٧٩ه

<sup>(</sup>٢) انعام الباري ٤٠٣/٦ تا ٤٠٩

 <sup>(</sup>٣) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر رقم ١٦٥ ـ

ادنی چیز میں سلم کیا تھااور مشتری کہے گا کہ نہیں اعلیٰ اور عمدہ چیز میں سلم ہوا تھا۔ (۱)

### حيوان كااستقراض

عن ابى هريره قال: استقراض رسول الله سلط سنا، فاعطى سنا خير امن سنه، وقال: خيار كم احاسنكم قضاء (٢)

حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس مٹاٹٹ نے مولیٹی (یا اونٹ) بطور قرض لئے اور پھر جب واپس کئے تو ان سے بہتر مولیثی واپس کئے اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ محض ہے جو بہتر طور پر قرض کی ادائیگی کرے۔

#### اختلاف فقهاء

اس اختلاف کی بناء ایک دوسرے مسلے پر ہے وہ یہ کہ حیوان کا استقراض لینا جائز ہے یا نہیں؟ شافعیہ کے نزدیک حیوان کا استقراض (قرض پرلیا) جائز ہے ہمارے نزدیک حیوان کا استقراض (قرض پرلیا) جائز ہے ہمارے نزدیک حیوان کا استقراض ' بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ' استقراض ' ہمیشہ' ذوات الامثال' میں ہوتا ہے' ذوات القیم' میں استقراض جائز نہیں۔ کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ اوراضول ہے کہ الافراض تقض بالمنالهاللذا قرض کے لئے مثلی ہوتا ضروری ہے۔ اور عدد یات متفاوۃ میں مثل نہیں ہوتا۔ اس لئے ان میں نہ تو'' استقراض ' درست ہے اور نہ ہی بیج سلم درست ہے۔ (۳)

### شوافع کی دلیل اوراس کا جواب

صدیث فہ کورشافعیہ کی دلیل ہے کہ حیوان کا قرض لینا جائز ہے۔ حنیفہ یکے نزدیک حیوان کا قرض لینا جائز ہیں ہے چنانچہ اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث جن میں آپ مؤاٹی کا حیوان کا قرض لینا جائز ہیں ہے چنانچہ اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث جن میں آپ مؤاٹی کا حیوان کا قرض لینا ٹابت ہے ان کا جواب ہے دیے ہیں کہ بیسب رہا کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی احادیث ہیں۔ اس لئے ان سے استدلال ورست نہیں۔ دوسرا جواب ہیہ ہے کہ یہاں آپ مؤاٹی کے آپ جانور کے کراس سے بہتر جانور واپس کیا اور یہ بات عقد قرض کے اندر مشروط نہیں تھی کہ آپ

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۲٤٦،۲٤٥١،

 <sup>(</sup>٢) في الترمذي كتاب البيوع باب ما حاء استقراض البعيراو الشئي من الحيوان رقم ١٦٥ ـ

<sup>(</sup>۳) تقریر ترمذی ۲٤٦/۱

مَا اللهُ الله الله مع بهتر جانوروالي كريس كے توبید سن قضاء ہے، جو جائز ہے۔ (۱)

### ذهب اورغير ذهب سے مرکب چيز کی ہيج

عن فضالة ابن عبيد قال :اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب و خرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:لاتباع حتى تفصل (٢)

حضرت فضالہ ابن عبید بڑا ٹر ماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن ایک ہار بارہ دینار میں خریدا، اس ہار میں سونا تھا اور کوڑیاں تھیں۔ چنا نچہ جب بعد میں نے اس کا سونا الگ کیا تو دیکھا کہ اس کا سونا بارہ دینارہ یا دہ وزن کا ہے، میں نے بیواقعہ حضور مُؤاٹوؤ کم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کواس وقت تک بیچنا جا کر نہیں جب تک اس کا سونا الگ الگ نہ کرلیا ہے۔

### امام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک

اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہوتو اس کی بیج ذھب سے علیحدہ نہ کرلیا مرکب ہوتو اس کی بیج ذھب کے عوض جائز نہیں، جب تک کہ ذھب کوغیر ذھب سے علیحدہ نہ کرلیا جائے، کیونکہ اس صورت میں ربالازم آ جانے کا اختال رہے گا۔ اس لئے ذھب کوالگ کرنے کے بعد ذھب کومثلاً بمثل فروخت کرواور غیر ذھب کوجس طرح چا ہوفروخت کرو، الہذا مرکب حالت میں بیج کرنا چائز نہیں۔

#### حنيفه كالمسلك

امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ ذہب کوعلیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں ذھب کی مقدار کتنی ہے؟ اگر سونے کی مقدار علیحدہ کئے بغیر معلوم ہوسکتی ہے تو پھر علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ اس مرکب جس چیز کوسونے کے عوض فروخت کیا جا رہا ہے۔ وہ سونا اس مرکب چیز میں گئے ہوئے سونے سے کچھزیا دہ ہونا ضروری ہے، تا کہ سونے کے مقابلے میں سونا ہوجائے اور زائد سونا دوسری چیز کے مقابل ہوجائے ، لہذا اگر سونا برابر ہویا کم ہوتو اس صورت میں بجے جا تر نہیں ،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱/۱ ۲۵-

 <sup>(</sup>۲) في الترمذي كتاب البيوع باب ماحاء في شراء القلادة فيها ذهب و حرز رقم ٨٩

مثلاً ایک ہار ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہے، اور اس ہار میں پانچ تولہ سونا ہے، اب اس ہارکوچھ تولہ سونے یا ساڑھے پانچ تولہ سونے کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، تاکہ پانچ تولہ سونا پانچ تولے سونے کے مقابل ہو جائے، اور ثمن میں جونصف تولہ سونا زائد ہے وہ غیر ذھب کے مقابلے میں ہو جائے، اس لئے یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس ہارکوساڑھے چار تولہ سونے یا پانچ تولہ سونے کے عوض فروخت کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں یا تو ساڑھے چار تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کے مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونا مقرر کی تو وہ صورت بھی نا جائز ہوگی، اس لئے کہ سونے کا دور ہار کے اندر جوغیر ذھب ہو وہ خالی عن بانچ تولہ سونا پانچ تولہ سونے کے مقابل ہو جائے گا۔ اور ہار کے اندر جوغیر ذھب ہو وہ خالی کا کہ بالحوض ہو جائے گا، اور خالی عن العوض رہنا بھی رہا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں یہ ہما جائے گا کہ بونے پانچ تولہ سونا تو پانچ تولہ سونے کی وجہ سے حرام ہوگیا، اور پائو تولہ سونا غیر ذھب کے مقابل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ سے کا ماور پائو تولہ سونا غیر ذھب کے مقابل ہو جائے گا۔ اور یہ صورت بھی گربا ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

اس لئے حنیفہ بیفر ماتے ہیں کہ جوسونا اس ہار میں لگا ہوا ہے، اگر علیحدہ کئے بغیر اس کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہے تو پھر علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا سونا اس ہار میں ہے اس سے تھوڑا زیادہ سونا اس کی قیمت میں دیدیا جائے تو بیرج جائز ہو جائے گی۔

# اموال ربوبياورغيرربوبه سےمركب اشياءكى بيج

یہ اختلاف صرف سونے کا نہیں ہے بلکہ چاندی میں بھی یہی اِختلاف ہے، چنانچہ''سیف محلی'' کی بیج میں بھی یہی اختلاف ہے، لیعنی ایسی تلوار جواصل میں تو لوہے کی ہے، لیکن اس پرسونا چاندی تکی ہوئی ہے، ایسی تلوار کی بیج میں بھی یہی اختلاف ہے۔ اسی طرح یہی اختلاف''منطقہ مفوضہ'' کا ہے، یعنی وہ کمر بنداور پیٹی جس پر چاندی تکی ہوئی ہے اور اس کی قیمت چاندی کے ذریعہ مقرر کی جا رہی ہے۔ گویا کہ بیا ختلاف ہراس مرکب چیز میں ہے جو ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہواور اس کی قیمت فضہ کی شکل کی قیمت فضہ کی شکل کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواور اس کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہو۔

اسی طرح بیاختلاف ہراس مبیع میں جاری ہوگا جو مال ربوی اور غیر ربوی سے مرکب ہوگا، مثلاً ایک ٹوکری میں گندم اور تھجور کمس ہے، اور اس کی قیمت تھجور کی صورت میں مقرر کی جارہی ہے، تو امام شافعیؓ کے نزدیک اس وقت تک اس کی بیچ جائز نہیں جب تک گندم اور تھجور کو علیحدہ علیحدہ نہ کر لیا جائے۔امام ابوحنیفہ "فرماتے ہیں کہ بیزیج جائز ہے، بشرطیکہٹوکری والی تھجور کم ہو،اور جو تھجور بطور شن کے دی جارہی ہے وہ زائد ہو، تا کہ تھجور کا تھجور کے ساتھ تماثل ہو جائے اور زائد تھجور گندم کے عوض ہوجائے۔

#### مسكهدعجوة

اصل میں بید مسئلہ اور اختلاف تھجور ہی سے نکلا ہے، اس لئے کہ اس زمانہ میں ایک پیانہ تھجور اور غیر تھجور سے مرکب تھا، اور اس کو تھجور کے عوض فروخت کیا جارہا تھا، اس وقت بیہ اِختلاف ہوا، امام شافعیؓ نے فرمایا کہ بیڑج درست نہیں ہوگی، امام صاحب نے فرمایا کہ اگر زائد تھجور کے عوض فروخت کیا جائے تو اس کی بیچ جائز ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس مسئلہ کا نام'' مسئلہ مدعجوہ'' مشہور ہوگیا، چنا نچہ مندرجہ بالا تمام اِختلافی مسائل اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ان سب کو'' مسئلہ مدعجوہ'' کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

''در بجوة ''بی کے مسلمیں بیصورت بھی داخل ہوگی کداگر ذھب مصوغ جو کہ مرکب ہال کو ذھب غیر مصوغ مفرد کے بدلے میں بیچا جائے تو احناف اور جمہور کے نزدیک اس کا بھی وہی تھم ہے جوسیف محلی کا ہے کہ ذھب غیر مصوغ مفر دزائد ہونا چاہیے ذھب مصوغ مرکب سے ۔لیکن حضرت معاویہ بڑا تھ فرماتے ہیں کداس صورت میں ذھب غیر مصوغ اگر ذھب مصوغ مرکب سے کم ہوتو بھی یہ بچ جائز ہے ، وہ ذھب مصوغ مرکب کی بنوائی اور محنت کو متقوم شار کرتے تھے اور اس محنت کے مقابلہ میں بھی ذھب غیر مصوغ مفرد کا ایک حصہ رکھتے تھے۔لیکن ان کے اس مسلم پر حضرات صحابہ کرام نے بی تنقید کی اور اس کا انکار کیا حقی کہ حضرت ابو در دائے نے فرمایا لااسکن اور صاانت بھا۔

### شافعيه كالإستدلال إوراس كاجواب

امام شافعی ؓ اپنے مسئلے کی تائید میں حدیث باب کو پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اقدس مُلَاثِیْمُ نے صاف صاف بیان فر مادیا کہ:

﴿لاتباع حتى تفصل﴾

احناف کی طرف سے اس استدلال کا جواب بیہ کہ ای حدیث میں بیہ بات صاف صاف موجود ہے کہ حضرت فضالہ نے بیہ ہار بارہ دینار میں خریدا تھا، اور اس میں سے سونا بارہ دینار سے زائد الکا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرمت کی اصل وجہ دیتھی کہ قیمت کم تھی اور ہار میں پایا جانے والاسونا زیادہ

تھا، جس کی وجہ سے تفاضل پایا گیا۔ اس لئے یہ بچے نا جائز ہوگئ، اس لئے حضوراقدس مال فرا نے اس کو نا جائز قر اردیا، اور پھر بطور مشورہ کے فر مایا کہ آئندہ اس وقت تک بچے مت کرنا جب تک سونے کوالگ نہ کر لوتا کہ سجے بیتہ لگ جائے کہ سونا کتنا ہے اور غیر سونا کتنا ہے؟ اور مرکب ہونے کی صورت میں سجے صبحے بیتہ لگانا مشکل ہے کہ اس میں سونا کتنی مقدار میں ہے اور غیر سونا کتنی مقدار میں ہے؟ اس لئے آپ نے فر مایا کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے تو تم صرف اندازے اور تخمینے سے کام مت لو، بلکہ سونے کو الگ کر کے فروخت کرواور غیر سونے کوالگ کر کے فروخت کرو۔

#### حنفنيه كالإستدلال

دلیل اس کی میہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے بکشرت آثار موجود ہیں جن میں انہوں نے وہی بات فرمائی ہے جوامام ابوحنیفہ نے فرمائی ہے، یعنی ان آثار کے اندرانہوں نے علی الاطلاق اس بیجے کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ بیٹ فرمایا کہ شن اگر ذہب مرکب کے مقابلے میں زیادہ ہے تو بیج جائز ہے۔ پیتمام آثار میں نے تکملہ فتح الملہم میں لکھوڑ ہے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔

ویسے بھی اس بیج کے عدم جواز کی علت تفاضل ہے، بلکہ اس صدیث کے بعض طرق میں یہ آیا ہے کہ جب حضور اقدس مؤلور کا مسلمہ آیا تو آپ مؤلور کا مسلمہ آیا تو آپ مؤلور کا سے منع فر مایا، اور ساتھ ہی آپ نے بیار شادفر مایا:

﴿لا، الذهب بالذهب مثلا بمثل

اس سے معلوم ہوا کہ اصل علّت تفاضل کا پایا جاتا ہے، لہذا تماثل کا پایا جانا ضروری ہے اور جہاں تماثل مفقو د ہوگا و ہاں عقد نا جائز ہوگا۔ اور حنیفہ یہ جو فر مار ہے ہیں کہ ایسے عقد کے اندر شمن کی طرف والاسونا اور جاندی ہیج میں مرکب سونے چاندی سے زائد ہوئی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اِس صورت میں تماثل یقینی طور پر موجود ہے، اب جب تماثل موجود ہے تو بھے جائز ہوئی چاہیے، چاہاں سونے کوجدا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

البتہ چونکہ اموال رہویہ میں مجازفت جائز نہیں ،اس لئے جہاں تحقیقی اور بیٹنی طور پر معلوم کرنے کی کوئی صورت ہو کہ اس میں ذہب کی مقدار کتنی ہے اور غیر ذہب کی مقدار کتنی ہے؟ وہاں یہ صورت جائز ہوگی ،اور جہاں صرف انکل اور انداز بے سے معلوم کیا جاسکتا ہے ہو،لیکن بیٹنی اور واقعی مقدار معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، وہاں حنیفہ کے نزد یک بھی ذھب کوغیر ذھب سے الگ کئے بغیر نیچ کرنا جائز نہیں۔

## یہ اختلاف جنس ایک ہونے کی صورت میں ہے

کین مندرجہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے جب بہیج کواس کی جنس سے خریدا جارہا ہومثلاً قلادہ مرکب بالذھب بغیر الذھب کو ذھب کے عوض خریدا جارہا ہے تب بیا ختلاف ہے۔ لیکن اگر مہیج کواس کے غیر جنس سے خریدا جارہا ہوتو اس کے جائز ہونے میں کسی کواختلاف نہیں مثلاً سیف محلی بالذھب کو چاندی کے عوض فروخت کرنا بالکل جائز ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اس لئے کہ جنس بند میں ہوگئی، اور جنس بدل جانے کی صورت میں تفاضل جائز ہے۔ (۱)

## ہیج صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے

حد ثنا ابن احى الزهرى عن عمة قال: حد ثنى سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر، فقال: "أن أباسعيد الحدرى حدثه ذلك حدثنا عن رسول الله على فقال: أبو سعيد فى الصرف: سمعت يا أباسعيد اماهذا الذى تحدث عن رسول الله على فقال: أبو سعيد فى الصرف: سمعت رسول الله على الله على الله على المثل، والورق بالورق مثل بمثل" انظر ٢١٧٧١، والورق مثل بمثل" انظر ٢١٧٧١،

حضرت عبدالله بن عمر بنافتها سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الحذری بنافتها نے ان کو حدیث سائی "مثل ذالك" اس جیسی ، تو ان سے حضرت عبدالله بن عمر بنافتها کی ملاقات ہوئی ، حضرت عبدالله بن عمر فی مضرت عبدالله بن عمر فی ایا با سعید ماهذا الذی تحدث عن رسول الله منظیم او محلی الله منظیم او محلی عدیث ہے جوتم رسول الله منافیم کی طرف منسوب کر کے سناتے ہو؟

یاں کئے کہا کہ حضرت ابن عمر بڑا ٹھٹا شروع میں صرف میں تفاضل کے جواز کے قائل تھے، اور حضرت ابوسعید ؓ نے جوحدیث سنائی وہ اس کے خلاف تھی ، اس لئے یوچھا کہ بیتم کیا سناتے ہو،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۸۰/۱ تا ۱۸۶،

<sup>(</sup>۲) وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم ۲۹۲۱، ۲۹۲۰، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم ۲۱۲۲، وسنن البن ماجه، كتاب البيوع، رقم ۲۱۲۲، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، رقم ۲۲۶۸، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، رقم ۲۲۶۸، ومسنداحمد، باقى مسند المكثرين، رقم ۲۰۸۳، ۱۱،۹۳۹، ۱۱،۰۱، ۲۱۱،۹۱۱، ۱۱،۰۷۰ ومسند الأنصار، رقم ۲۰۷۸، وموطأمالك، كتاب البيوع رقم ۱۱۶۰، وموطأمالك، كتاب البيوع رقم ۱۱۶۰.

تو حضرت ابوسعید فرمایا میں نے صرف کے بارے میں رسول الله طالید کا فرماتے ہوئے ساکہ "الدهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل "کرسونے کے ساتھ بیچوتو برابر سرابر بیچو اور جا ندی کے ساتھ بیچوتو برابر سرابر بیچو۔ اور جا ندی کے ساتھ بیچوتو برابر سرابر ابر بیچو۔

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر پڑھٹانے اس حدیث کو سننے کے بعدا پنے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

حد ثنا عبدالله بن يوسف: أخبر نامالك، عن نافع، عن أبى سعيد الحدري ": أن رسول الله على الله على الذهب بالذهب الامثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنا جز" ـ (١)

ال روایت میں فرمایا "و لا تشفو ا بعضها علی بعض"۔ اشف یشف، اشفی یشفی بید اضداد میں سے ہے بعن ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں اضداد میں سے ہے جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں لیعنی اس کے معنی زیادی کرنے کے بھی ہیں اور کمی کرنے کے بھی ہوتے ہیں بیر معنی بھی کرسکتے ہیں کہ ان میں سے پچھ کو دوسرے پرزیادہ نہ کرواور بیم نہ کرواور بیم عنی بھی کرسکتے ہیں کہان میں سے پچھ کو دوسرے پرزیادہ نہ کرو۔

تو حاصل به ہوا کہ جب ان کی باہم فروخت کروتو تماثل ہونا جا ہے۔ یہی بات ورق کے بارے میں بھی فرمائی ،اورآخر میں جملہ ارشاد فرمایا: "و لا تبیعوا منھا غائباً بناجز" کہ ان میں سے کسی غائب کو حاضر کے عوض فروخت نہ کرویعنی ایک عوض غائب ہواور دوسرا موجود ہواس طرح مت فروخت کرو۔ بلکہ دونوں مجلس میں موجود ہونے جا ہمیں۔

#### جاراشیاء میں بیج الغائب بالناجز جائز ہے

کے الفائب بالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ بیج تو حالاً ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کواسی وقت خمن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دے دی ہے کہ اچھا میاں کل دے دینا جیسا کہ آجکل روز مرہ دکا نداروں سے اسی طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دیں گے، اب کب دیں گے یہ متعین نہیں ہوتا۔ اس کواگر بیج مؤجل قر اردیا جائے تو یہ بیج فاسد ہوگی، الہذا یہ کے مؤجل نہیں ہوئی بلکہ بیج حال ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کواسی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایضاً رقم ۷۷۱۲

حضور ظاہر کے جن اشیاء ستہ کا بیان فر مایا ان میں سے جو پہلی چاراشیاء ہیں، حطہ شعیر، تمر اور ملح ، ان میں بیج بالنسینہ حرام ہے۔ اور بیج الغائب بالناجز جائز ہے۔ معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے پاس ایک صاع حطۃ موجود ہے اس نے وہ ساجد کوفروخت کر دیا اور اس نے کہا کہ میرا جو حطۃ کا صاع ہے وہ وہ ہے جو میں نے الگ سے گھر میں نکال کر متعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عوض میں یہ حطۃ آپ سے خرید تا ہوں ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا حطۃ موجود ہے لیکن ساجد کا دیا ہوا حطۃ موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے البتہ وہ متعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطۃ ہے جوایک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہے تو بیہ بھے صحیح ہوئی، کیونکہ یہ بھے نسیئۃ نہیں ہے بلکہ بھے حال ہے اگر چہ بھے الغائب بالناجز ہے تو اشیاء اربعہ بالنسینہ جرام ہے اور بھے الغائب بالناجز جائز ہے۔

#### ذ هب اور فضه مین بیج نسیئة اور بالغائب بالناجز دونوں حرام ہیں

کین ذہب اور فضہ جو آپ مال ہوئے کے آخر میں بیان فر مائے ہیں ان میں تیج بالنسیر بھی حرام ہے اور تیج بالغائب بھی حرام ہے۔ کیا معنی ؟ کہان میں مجلس کے اندر تقابض شرط ہے۔ لہذا بہی حطة کی مذکورہ صورت اگر سونے میں پائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے چاندی دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دوں گاتو یہ تھا اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دوں گاتو یہ تھا اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کہا کہ میری جائے۔ ساجد کو چا ہے کہ جاکر چاندی لائے اور پھر زید سے تیج کرے، تقابض فی المحلس ضروری ہے۔

### وجەفرق؟

یے فرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بچے حال میں دونوں عوض متعین ہو جانے چاہئیں ،اسی لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے الاعینابعین۔ (۱) تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں۔ متعین ہوں ۔ متعین ہونے کے بعدا گرتھوڑی دیر کے لئے قبضہ نہ ہوتو مضا کہ نہیں۔ اب بیا شیاءار بعدا ہی جین ہوجاتی ہیں جیسے صورت مذکورہ میں ساجد نے کہا کہ ایک صاع گندم جو گھر میں رکھا ہے تو اس کے اس تعین سے وہ گندم متعین ہوگی ، اب وہ یہ بیس کرسکتا کہ گھر

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف بیع الذهب بالورق نقدا، رقم [۲۰۲۱]۸۰.
 (۱۰۸۷)ص:۹۰۳، دارالسلام.

میں رکھی ہوئی گندم کوچھوڑ دےاور بازار سے ایک صاع گندم خرید کر زید کودے دے۔اس لئے کہ وہ تعین سے متعین ہوگئی ، پہنچ ای خاص گندم کی ہوئی ہے جوگھر میں رکھا ہوا ہے۔

### اثمان متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتے

درہم ودیناراور اثمان پیمتعین بالتعیین نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کوئی شخص پہ کہے کہ یہ جونوٹ میرے پاس ہے اس کے عوض کرتا ہوں، اب اگر وہ اس کور کھ لے اور جیب سے دوسر انوٹ نکال کر دے تو بائع پہیں کہ سکتا کہ نہیں وہی نوٹ نکالو جو پہلے چمکتا ہوا دکھایا تھا بلکہ وہ دوسر نوٹ کے لینے پرمجبور ہوگا، تو دراہم ودنا نیر بیا ثمان متعین بالنعیین نہیں ہوتے۔ لہذا محض زبان سے اگر یہ کہدیا کہ وہ چاندی جومیر سے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے پھر نہیں ہوتا وہ چاندی متعین نہیں ہوئی اور جب متعین نہ ہوئی تو بہتے بھی نہوئی، لہذا ذہب اور فضہ اور اثمان میں چاندی متعین نہوئی تو بہتے بھی نہوئی، لہذا ذہب اور فضہ اور اثمان میں مقابض فی المحلس ضروری نہیں ہے۔ مرف اتنا کافی ہے کہ کہل میں متعین ہوجا کیں چا ہے ادا نیکی پھر ذیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ صرف اتنا کافی ہے کہل میں مقاب میں میں جو ایر ایس چا ہے ادا نیکی کھر ذیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔

اگر دونوں طرف سے ثمن ہوتو وہ بھے ضرف ہوتی ہے اور بھے صرف میں تقابض ضروری ہے اور حطۃ اور شعیر بیصرف نہیں ہیں ،ان میں تقابض ضروری نہیں ہے البتہ نسبیئۃ حرام ہے۔

غلطنهى كاازاليه

عام طور پرایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئة کے حرام ہونے میں اور بچے الغائب بالناجز اور بچے النسیئة میں فرق نہیں کرتے ، عام طور پر التباس ہو جاتا ہے اس لئے ا س پر تنبیہ کردی۔

# موجوده كرنسي نوٹوں كاحكم

اس سے متعلق ایک بحث میہ کہ اب نہ تو سونا رہااور نہ چا ندی رہی بلکہ اب تو یہ نوٹ رہ گئے ہیں ، ان نوٹوں کا کیا تھم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی نفصیل سمجھ لینی چاہئے۔

شروع زمانے میں سکے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینارسونے اور درہم چاندی کا سکتہ تھا اور ان سے تقریباً سوسال پہلے صورتحال بیقی کہ زیادہ ترجو سکے چلتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سونے کے سکتے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔لیکن پچھ عرصہ سے بازاروں میں سونے جا ندی کے سکتے ختم ہو گئے۔

۔ شروع میں کسی اور دھات کے سکتے بنائے گئے اور بالآخر کاغذی نوٹوں نے ان کی جگہ لے لی اور اب ساری دنیا میں نوٹ کارواج ہے۔

# نوٹ کیسے رائج ہوا؟

یہ نوٹ کیے رائج ہوا؟ اس کی مختر تفصیل ہے ہے کہ شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لوگ اپناسونا، چاندی جوان کے پاس بچاہوتا تھا اس کو لے جاکر کسی سار کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سنار ان کو ایک رسید لکھ دیتا تھا کہ فلال شخص کے استے دیار یا استے درہم یا اتنی چاندی کے سکتے میرے پاس محفوظ ہیں، اب اس کو جب ضرورت پڑتی تو وہ رسید دکھا تا اور اپنی ضرور سے کے بقدرسونا فکلوالیتا۔

ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنابڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیا اور سامان خرید نا چاہا تو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سنار کے پاس جائے ، وہاں سے اپنا سونا لے کرآئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھروہی سونا لیجا کر سنار کے پاس رکھوا تا۔

کین اب مشتری نے بیہ کہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جاکر سنار سے لے کرآؤں اور تمہیں دوں اور تم بھر وہی سونا لے کراسی سنار کے پاس رکھو، اس طویل عمل سے بیخے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہتم مجھ سے بیرسید لے لو، میں اس کوتمہارے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حقد اراب فلاں تا جر ہے۔ بائع نے کہاٹھیک ہے اور اس نے اسے قبول کرلیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے بچ گئے اور رسید بطور تمن کے استعال ہوگئی۔

سناروں کو جب سے پہتہ چلا کہ ہماری رسیدی بیلطور آلہ تبادلہ کے استعال ہورہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چلن ہوگیا ہے تو پہلے تو سے ہوتا تھا کہ سنارصرف اتنی رسیدی جاری کرتے تھے جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا۔ لیکن جب سناروں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے بیسوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ مجھ رسیدیں اپنی طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ رو پے کا سونا ہے اور انہوں نے ایک کروڑ کی رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے میں ہیں لاکھا فراد بمشکل سونا نکلوانے کے آتے ہوں گے، باقی استی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالتو پڑا رہتا ہے لوگ سونا نکلوانے کے آتے ہوں گے، باقی استی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالتو پڑا رہتا ہے لوگ سونا

نکلوانے کے بجائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔انہوں نے ایسی رسیدیں جاری کرنی شروع کر دیں جن کی پشت پرسونانہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کر دیں۔اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے باقاعدہ کاروبارہونے لگا،خریدو فروخت ہونے لگی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا اور بیہ کہا کہ جولوگ ان سے قرضہ ما نگنے آتے ہیں وہ ان کوقرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصداس سے حاصل ہو جائے گا، جو چیز خریدنا چاہتے ہواس سے خریدلو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کا رواج وضع کیا گیا اور اس کا نام نوٹ ہے۔

شروع میں انفرادی طور پر تجاریہ کام کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کر لی، یہ بینک بن گئے اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کر دیئے، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سارے بینک بینوٹ جاری کرتے ہیں اور پھروہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں تو حکومت نے بیقانون بنادیا کہ بینکوں کو بینوٹ جاری کرنے کاحی نہیں ہے۔ لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری کرسکتا ہے۔

شردع میں بیتھا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دیے ہیں اور وہ پیسوں کے بجائے اس کونوٹ دی تو وہ لینے پر مجبور نہیں تھا بینی فرض کریں کہ کسی تاجر سے جا کر سامان خریدا اور اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے ،اب اگر وہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چا ہے تو تاجر کو بیت تھا کہ وہ یہ کہ کہ میں بیرسید نہیں لیتا ، مجھے اصل سونالا کر دو، لیکن بعد میں ایک وفت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ بینوٹ لیگل ٹینڈر ہیں یعنی زرقانونی ہیں ، اب کوئی محض ان کو لینے سے انکار نہیں کرسکتا ،اب اس کو لینا ہی ہڑے گا۔

ابتداء میں بینکوں پر یہ پابندی عاید کی گئی کہ وہ جتنے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ قانون ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پورا سونا ہونا ضروری خبیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چا ہے۔ یعنی جتنے نوٹ جاری کئے ہیں ان کا مثلاً دو تہائی سونا ہونا چا ہے، بعد میں دو تہائی کو کم کر کے ایک تہائی کر دیا، ایک چوتھائی کر دیا، نسبتیں بدتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا کم ہوگیا، صرف امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس سونا وافر مقد ارمیں موجود تھا۔

اب جن مما لک کے پاس سونا کم تھا اور نوٹ زیادہ جاری ہو گئے تھے انہوں نے بیسو چا کہ

ہمارے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حامل نوٹ کو جو بھی آئے اس کوسونا ادا کریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں یہ طے کرلیا کہ اگر ہم کسی وقت یہ سونا ادا نہ کر سکے تو سونے کے بدلے ہم امر یکی ڈالر ادا کریں گے اور امر بکہ یہ کہنا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی یہذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کرآئے گا میں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت الی تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر رکھتے تھے اور ڈالر کی پشت پر سونا ہوا، پہلے بلاواسطہ ہوا کرتا تھا اب تھا، تو جب ڈالر کی پشت پر سونا ہوا ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہو گیا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے اسرائنگ پاؤنڈ لے جا کر بینک کو دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینک اسرائنگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن یہ کہتا کہ چاہوتو ڈالر لے لواور بر سونا ہوا۔

1971 میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کا شدید بحران آیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ سونے کی پھھے کہ کھے ہورہی ہے تو امریکہ کے بینکوں کے پاس ہجوم لگ گیا جس کو دیکھوڈ الر لے کر جارہا ہے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اور لاکھوں افراد بیک وقت جا کرام کی بینکوں کے پاس اکٹھے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ڈالر کے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوں کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہوجا کیں گے اور میں قلاش ہو جاؤں گا، جوسونا میرے پاس ہے وہ جاتارہے گا۔ چنانچہ 1971 میں سونے کے بحران کے موقع پر امریکہ نے بھی بیاعلان کردیا کہ میں بھی سونانہیں دیتا جو چاہوکرلو۔اب ڈالر کے بدلے سونانہیں دوں گا۔البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چاہے خریدے، سونا خریدے، چاندی خریدے جو چاہے خریدے، سونا خریدے کو ناریخہیں ہوں۔ 1971 وہ س ہے جس میں نوٹ کی پشت پر سے سونا بالکل ختم ہوگیا۔اب اس کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ سونا ہے۔

### نو بے کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف ہیہ ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طافت ہے کہ اسکے ذریعہ بازار سے کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ باتی سے کچھ چیزیں خرید کے جاتار میں خرید سکتے ہیں۔ باتی دنیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پرسونا جاندی نہیں ہے۔ بینوٹ کی مختصر تاریخ تھی۔

## نوٹ کی فقہی حیثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علماء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی ابتدائی تاریخ کو مد نظر رکھا انہوں نے کہا کہ بینوٹ بذات خودکوئی مال نہیں بلکہ بیہ حوالہ کی رسید ہے، بیہ مال کی رسید ہے۔ مثلاً نوٹ اس مال کی رسید ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کسی تاجر سے کچھ سامان خرید تا ہوں اور اس کے بدلے اس کو نوٹ دیتا ہوں تو اس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ میں اپناوہ دین جو بینک کے پاس تھا وہ اس کے حوالہ کر رہا ہوں یعنی گویا بینک سے بیہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو پیسہ تہمارے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے بجائے اس تاجر کو دے دینا۔ بیہ حوالہ ہوگیا۔

تو نوٹوں کی فقہی تخ تج ہے گئی کہ بیہ بذات خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے اور جب کوئی شخص اپنادین ادا کرنے کے لئے کسی کونوٹ دیتا ہوتو وہ اپناوہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے ماس ہے۔

## نوٹ کے ذریعہ ادائیگی زکوۃ کا حکم

اس پر جواحکام متفرع ہوئے وہ یہ ہیں:

ایک مسئلہ تو ہے کہ اگرز کو قامی فقر اکونوٹ دے دیا جائے تو زکو قادانہیں ہوگی ، جب تک کہ وہ فقیر بینک سے سونا وصول کرلے یا اس کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے۔ اس لئے کہ جب نوٹ دیا تو اس کا حاصل ہے ہوا کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کرنے سے زکو قادانہیں ہوتی جب تک نقیر وہ دین وصول نہ کرلے۔ لہذا ہم مض حوالہ کرنا ہوا ، ہاں فقیر جا کر بینک سے وصول کرلے یا اس کے ذریعہ بازار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب مال اس کے ہاتھ میں آگیا اس لئے زکو قادا ہوگئی۔ لہذا اگر فقیر کے پاس جا کرنوٹ کم ہوگیا یا جل گیا یا ہلاک ہوگیا تو زکو قادانہ ہوگی۔

## نوٹ کے ذریعے سونا خریدنے کا حکم

دوسرا مسئلہ اس کے اوپر بیمتفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سوناخریدیں تو بازار میں جاکر سونا خریدیں تو بازار میں جاکر سونا خرید نا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہور ہا ہے اور نیج صرف میں تقابض فی المحلس شرط ہے اور نوٹ کے ذریعہ سونا خرید نے میں سونا دے دیا ، اور جو محض نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ

سونے کی رسید دی ، ہائع جب تک نوٹ بینک میں دے کرسونا نہ حاصل کر لے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بھے صرف سیحے نہیں ہوئی ، اس واسطے کہ نوٹوں کے ذریعیہ سونے اور جاندی کی بیچ نہیں ہوسکتی۔

جب بیفتوی چلاتھا اس وقت بردی مشکل پڑگئ تھی کے سونے چاندی کی ہیچ ہوہی نہیں سکتی تھی۔
تو اس وقت بیر حیلہ کرتے تھے کہ اگر سونے کے اندر کوئی موتی یا نگ وغیرہ لگے ہوں تو ساتھ میں کچھ پہنے ملالیا کرتے تھے، مثلاً ایک ہزار روپیہ کا سونے کا زیور خریدا،
اس میں چار آنے ، دو آنے کے سکے ملالئے جاتے اور یوں کہا جاتا کہ سونا ان چار آنے کے سکوں کے مقابلے میں ہیں، تو یہ حیلہ کرکے معاملہ ٹھیک کیا جاتا تھا، ورنہ براہ راست نوٹ کے ذریعہ سونے کے خریداری ممکن نتھی۔

یہ سارے احکامات اس صورت میں متفرع ہوتے ہیں جب نوٹ کوسونے کی رسید قرار دیا گیا، اور بیتخ تج اس وقت تو سیخ تھی جب تک کہ اس نوٹ کولیگل ٹینڈر (Legal Tender) یعنی زرقانونی نہیں بنایا گیا تھایا زیادہ سے زیادہ اس وقت تک سیخ تھی جب تک اس کی پشت پرسونا یا جاندی ہوا کرتے تھے۔

کیکن بعد میں جب اس کوزر قانونی بنا دیا گیا تعنی آدمی اس کو لینے پرمجبور ہے بلکہ جو دھات کے سکے ہیں وہ محدود زر قانونی ہیں،غیر محدود نہیں ہیں۔

## محدود زرقانونی اورغیر محدود زرقانونی

محدود زرقانونی کامعنی ہے ہے کہ کوئی شخص ان کو لینے پر ایک حد تک مجبور کرسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں مثلاً حدید مقرر ہے کہ آپ چیس رو بے تک کی ادائیگی سکوں میں کر سکتے ہیں، آنہ دوآنہ چار آنہ وغیرہ الیکن اگر آپ اس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا چاہتے ہیں تو لینے ولا کہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا، مجھے نوٹ لاکر دو۔ جیسے کی شخص کے ایک لاکھرو بے دین کسی پر واجب ہیں اور وہ چاہے کہ پیسوں پیسوں میں اداکروں گا اور پوری بوری ہوری محرکر سکوں اور پیسوں کی بیجائے تو لینے والا کہ سکتا ہے کہ میں بنہیں لیتا، مجھے نوٹ دو، تو سکے محدود زرقانونی ہیں۔

نوٹ بیغیرمحدود زرقانونی ہیں۔اس لئے جتنی بھی ادائیگی نوٹ کے ذریعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔اس واسطےاس کی حیثیت سکول سے بھی آ گے بڑھ گئی ہے۔

### میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے یہ ہے واللہ سبحانہ اعلم کہ بینوٹ خودفلوس کا تھم اختیار کر گئے ہیں۔ عرب کے علماء کی ایک بڑی تعداد تو بیکہتی ہے کہ بیاب سونا چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔ بینی جواحکام سونا چاندی کے ہیں وہ اب ان پر بھی جاری ہوں گے، لہذار بوا، صرف اور زکوۃ کے معاملات میں ان پر سارے احکام سونا، چاندی والے جاری ہوں گے۔

البیتہ میری ذاتی رائے جس کی برصغیر کے بیشتر مفتی حضرات نے تائید کی ہےوہ یہ ہے کہان کا حکم فلوس جیسا ہے۔

## فلوس کی تشریح

فلوس اس سکتر کو گہتے ہیں جوسونا، چاندی کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً دھات، پیتل وغیرہ سے ہنایا گیا ہو۔ تو فلوس کی ذاتی قدراور قبہت اس کی کھی ہوئی قبہت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک رو پید کا سکہ بنایا گیا، تو اب اس میں جتنی دھات ہے بازار میں اسکی قبہت ایک رو پید ہے کم ہوگی۔ لیکن قانون نے اس کوایک رو پید کا درجہ دے دیا۔ تو میر نے نزد کیک اب فلوس کے تھم میں ہے۔ ان کے اوپر فلوس کے احکام جاری ہوں گے۔

اس کا بتیجہ میہ ہے کہ ان میں تفاضل تو حرام ہے بینی ایک کے بدلے مثلاً دولینا تو حرام ہے، کین اگر اس کے ذریعہ سے سونے کی بیچ کی جائے تو وہ بیچ صرف نہیں ہوگی۔ کیونکہ صرف کے اندر ضروری ہے کہ دونوں طرف حقیقی سونا ہویا چاندی ہواور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہے، لہذا میہ بیچ صرف نہیں ہوگی، اس کے حقیقی تقابض فی المحلس شرط نہیں ہے۔

## علماء کی تائید

ہندوستان کے اندر فقہاء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا (جو ہر سال مولانا مجاہد الاسلام صاحب کروایا کرتے تھے) اس میں میرافتو کی بحث کیلئے پیش کیا گیا کہ عرب کے علماء اس کوسونا جاندی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لہٰذااس میں صرف بھی جاری ہوگا اور تقابض فی المحلس بھی شرط ہوگا ،اورضروری ہوگا۔

اورمیرافتوی بیقا کہ فلوس کے حکم میں ہے، لہذا صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اگر چہ

ر بوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدر آبادد کن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے سارے دارالا فتا وَں میں بیسوال بھیجا گیا،ان میں سے پچانوے فیصد دارالا فتا وَں نے میرے قول کی تائید کی ادر پانچ فیصدا یسے تھے جنہوں نے اس قول کواختیار کیا جوا کثر و بیشتر عرب کے علماء کہتے ہیں۔

اب ذرابیہ بھے لیں کہ اگر میری رائے کے مطابق ان کوفلوس کہا جائے تو آیا ان میں ربوا جاری ہوگایا نہیں؟ ان میں باہم تفاضل کہ ایک روپے کے بدلے دوروپے لینا جائز ہوگایا نہیں؟

اس مسئلہ کا تعلق ایک اور بنیا دی مسئلہ سے ہے اور وہ مسئلہ بیہ ہے کہ اشیاء ستہ میں تحریم ربوا کی علامت کیا ہے؟

یہ پہلے تفصیل ہے گزر چکاہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقتیات، ادخار اور شمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک اقتیات، ادخار اور شمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک طعام اور شمنیت علت ہیں تو مالکیہ اور شافعیہ اس بات پر شفق ہیں کہ شمنیت علت ہو چیز شمن ہوگا۔لیکن آ کے شافعیہ اور مالکیہ میں بیا ختلاف ہوا ہے، جو چیز شمنیت ملت ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا شمنیت اعتبار بیہو۔

ثمنيت خلقيه اوراعتباريير

شملیت خلقیہ جیسے سونا اور چاندی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی شمن بنے کیلئے کیا ہے۔ تو یہی علت تحریم ربوا ہے۔

شمنیت اعتباریداس کو کہتے ہیں کہ رواج کی وجہ سے یا کسی قانون کی وجہ سے جوشکی شمن بنادی جائے مثلاً فلوس، ان کے اندرائی ذاتی قدرو قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہد دیا کہ بیسلہ ایک روپے کے مشاوی ہے، ان کو اعتباری طور پرشن بنالیا گیا۔ لہذا مالکیہ کے نزد یک شمنیت سے مرادشمنیت مطلقہ ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا اعتباریہ ہو۔

ای واسطے امام مالک کا بی تول مشہور ہے کہ اگر لوگ چڑے کے سکے بھی بنالیں گے تو ان کے اور پھی وہی احکام جاری ہوں گے جوسونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں بعنی تفاضل حرام ہوگا اور نسیئة بھی حرام ہوگا۔ تقابض فی المحلس بھی ضروری ہوگا، اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بھی الفلس بفلسین سبحرام ہوگا، اس واسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں۔

البته شافعيه كہتے ہیں كەثمنيت سے مرادثمنيت خلقيہ ہے، ثمنيت اعتبار بيعلت تحريم نہيں ہے،

لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں تو ان کوایک درہم کودو درہم اور ایک دیارہ کہتے ہیں کہ دینار کودو دینار کے بدلے میں نہیں بیچا جاسکتا۔لیکن جواثمان اعتباریہ ہیں جیسے فلوس ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بیچے دوفلوس سے جائز ہے،لہذا اس قول کے مطابق ایک روپیہ کی بیچے اگر دوروپیوں کے عوض کی جائے تو پیشا فعیہ کے اصل فد ہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ گئے حنیفہ اور حنابلہ، جوتحریم ربوا کی علت وزن اور کیل کوقر اردیتے ہیں نہ کہ ثمنیت کو، ان کے ہال ثمنیت سرے سے علت ہی نہیں ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حنیفہ کے نزدیک ایک فلس کی بچے دوفلسوں سے جائز ہونی چاہئے ،اس
لئے کہ ان کے ہاں شمنیت تحریم ربوا کی علت ہی نہیں ہے ،ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس
کے اندر نہ کیل پایا جاتا ہے اور نہ وزن پایا جاتا ہے ، کیونکہ فلوس میں جو تبادلہ ہوا ہے ، وہ عام طور پر گن
کر ہوتا ہے کیل یا وزن کر کے نہیں ہوتا تو نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے اور شمنیت موجود ہے لیکن وہ علت
نہیں ، لہذا حنیفہ کے نزدویک ایک فلوس کی بچے دوفلوسوں سے جائز ہونی چاہئے ۔ جبکہ ایک فلوس کی بچے
اگر فلوسین سے غیر متعین طور پر کی جاربی ہے تو حنیفہ کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہے ، اور اگر متعین کر کے جاربی ہے کہ یہ رو پیدیم ری جیب میں ہے ، یہ
دوسرے رو پے کے مقابلے میں بیچنا ہوں خاص متعین کر کے بقراس میں اختلاف ہے۔

ت شخین کہتے ہیں کہ بیرجائز ہے اور امام محر کہتے ہیں کہ بیکھی نا جائز ہے۔

غیر متعین کی صورت میں متنوں ائمہ "نا جائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تحریم ربوا کی علت نہیں پائی جارہی ہے، کیونکہ نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے۔اب حنیفہ کے نزد یک شمدیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تفاضل کے نا جائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب سے کر بااصلاً وہ ہے جو قرآن نے حرام کیا تھااور اس کی صحیح تعریف ہے ہے "زیادہ بدو ن عوض" کہ جو چیز بھی کسی سے بغیرعوض کے طلب کی جائے اس کور بواکہیں گے۔

عام طور پر میہ ہوتا ہے کہ جو چیز سے متعین بالتعیین ہوتی ہیں ان کے اندر شرعاً او صاف معتبر ہوتے ہیں، شرعاً معتبر ہونے کا نتیجہ میہ ہے کہ ان میں بعض ثمن کو ذات کا عوض اور بعض کو اوصاف کا عوض قرار دیتے ہیں۔ مثال یوں شمجھیں کہ مثلاً عددی چیز ہے جس میں ربوا جاری نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے اس کو دو کتابوں کے عوض بچ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ نہ وہ کیل ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علت تح یم الربوانہیں پائی جارہی ہے، اس لئے تفاضل جائز ہے۔

سیح بخاری جلداول کا ایک نسخہ دے کراس کے مقابلے میں جلداول کے دو نسخے لے سکتے ہیں، اس لئے کہ دونوں میں اوصاف معتبر ہیں، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تہمیں سیح بخاری کا بیانسخہ دے رہا ہوں جس کے بدلے دو نسخے لے رہا ہوں ایک نسخہ اس کی ذات کے عوض ہا اور دوسر انسخہ اس کتاب کی کسی خاص وصف کے عوض ہے۔ یعنی اس میں کوئی خاص وصف پایا جارہا ہے فرض کریں کہ وہ کتاب کوئی یا دگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب اس میں سے پڑھا کرتے ہے۔ اس کا بیابیا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نسخہ زیادہ لیا وہ بلا محاوضہ ہیں ہے بلکہ بعوض ہوا اور وہ وصف ہے لہذا یہ درست اور جائز ہے۔

لیکن جن اشیاء میں شرعاً وصف کا اعتبار نہیں ہے اگر وہاں ایک کا تبادلہ دو ہے ہوگا تو بیزیادتی بلاعوض ہوگی۔ اثمان چاہے فلوس ہی کیوں نہ ہوں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین بالعیبین نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خریدتے وقت بائع کو ایک چیکتا ہوا نوٹ دیا کہ میں اس کے عوض یہ چیز خرید رہا ہوں اور جب سودا خرید لیا، معاملہ طے ہوگیا تو وہ چیکتا ہوا نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک سرئیل میں کہ اس کے ایک سرئیل میں کہ بھائی مجھے تو وہی ایک سرئیل میں کہ ہوائی جھے تو وہی جیکتا ہوا نوٹ دو، اس لئے کہ بچ میں شمن کی تعیین نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے ، البذا وہ یہ بیس کہ سکتا کہ میں وہی چیکتا ہوا نوٹ وانوٹ اوں گا یہ والی اور ایس لو۔

تو معلوم ہوا کہ چمکتا ہوا نوٹ اور بوسیدہ نوٹ دونوں ایک ہی تھم میں ہیں۔ جودۃ اور رداۃ ، ان میں ہدر ہے۔ قیمت اس چیکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جو اس میلے کچیلے نوٹ کی ہے۔ اس میں اوصاف معترنہیں۔لہذااس کی ہر ہروحدت دوسری وحدت کے قطعاً مساوی ہے۔

پانچ روپ کا نوٹ پانچ روپ کے مساوی ہے، اس میں اوصاف ھدر ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا، اور دوسرا ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا، اور دوسرا نوٹ کی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ زیادۃ بلاعوض ہے۔ وہاں یہ بین کہہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک نوٹ ایک نوٹ کے مقابلے میں ہے اور دوسرا نوٹ چیک کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہدر ہیں اور اس میں تعیین نہیں ہوتی، لہذا اگر کوئی ایک نوٹ دو کے عوض میں دےگا تو دوسرا نوٹ بلاعوض ہوگا۔ اس واسطے یہ زیادتی بلاعوض ہونے کی وجہ سے ربوا ہوجائے گا۔

ای کو دوسرے طریقہ سے سمجھ لینا چاہئے۔ زید کے پاس ایک دس روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی بینوٹ دونوٹ کے عوض فروخت کر دولیعن میں دو دوں گاتم ایک دینا، فرض کر و معاملہ ہو گیا، اب اگر زید یہ کہے کہ دیکھئے صاحب مجھے ایک نوٹ دینا ہے دس روپے کا، آپ کو دونوٹ دینے ہیں دس دس دورو ہے کے، لہذا ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا اس ہے ہم مقاصہ کر لیتے ہیں جو دوررا نوٹ ہے وہ آپ مجھے دے دیجے لیعنی دونوٹ میرے ذمہ واجب ہو گئے، ایک نوٹ ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیتا ایک نوٹ اس کے ذمہ واجب ہوگیا، تو یہ کے کہ اگر میں ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیتا ہوں لیعنی نہ میں لوں نہ تم دو۔ اور جو دوررا نوٹ ہے وہ مجھے دے دو تو میں دوررا نوٹ دینے پرمجبور ہوں گا۔ اب اس کونوٹ دے دیا اور لیا کچھ بھی نہیں ، تو یہ جو دیا اس کے معاوضہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ نیا دی حاور زیادت بلاعوض رہا ہے اور حرام ہے۔

لہٰذااگرایک فلوس کی بیچ دوفلوسوں سے اس طرح کی جائے لا علی التعیین تو نتیوں ائمہامام ابوحنیفہ امام ابو پوسف اورامام محمد رحمہم اللہ اس کوحرام کہتے ہیں۔

اب شخین کے بیں کہ ایک فلس کا تبادلہ، دوفلتوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہو گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فلس تو اس فلس کی ذات کے مقابلے میں ہوگیا اور دوسرافلس اس کے کسی خاص وصف کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلاعوض نہیں ہوگ ۔ مثلاً زید کے پاس ایک چمکتا ہوا نوٹ ہے اور میرے پاس دوسر سے ہوئے نوٹ ہیں۔ میں نے زید سے کہا کہ یہ سرئے ہوئے دونوٹ تم لے لواور وہ چمکتا ہوا ایک نوٹ جھے دے دو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اوصاف کو معتبر ان لیا، کہ میر الیک نوٹ زید کنوٹ کی ذات کے مقابلے میں ہے اور دوسرا نوٹ زید کنوٹ کی چمک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلاعوض نہ ہوئی۔

### امام محمدرهمة الله عليه كالمسلك

امام محر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں مل بیٹے کے جوگئے جوڑ کررہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جو شمنیت ہے وہ ان دونوں نے مل کرنہیں پیدا کی، بلکہ شمنیت تو پیدا ہوئی تھی لصلاح الناس، سارے معاشرے یا قانون نے مل کر بیہ طے کرلیا تھا کہ انہیں ہم نے شمن بنالیا ہے، اب دوآ دمی بیٹے کراس اصلاح اور شمنیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کواس کاحق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شمنیت اور عدم تعین کو باطل کر یں۔ لہذاوہ کتنا ہی متعین کرتے رہیں ان کے متعین کرنے سے متعین کرتے رہیں ان کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگاوہ شرعا غیر متعین ہی رہے گا اور جس طرح لا علی التعیین کی صورت میں نا جائز تھی ان جائز ہی رہے گا۔

## نکته کی بات

امام محد ایک نکتہ کی بات بیہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلوس کو متعین کرلیا۔ تو متعین کرنے کا معنی بیہ ہے کہ اس کا مادہ مقصود ہوگیا جمعیت نہ مقصود رہی ہتو مادہ کیا ہے؟ مادہ تا نبہ پیتل یا دھات ہے ہتو تا نبہ پیتل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فورا اموال ربویہ میں داخل ہوگئ اوراموال ربویہ میں داخل ہوئی اوراموال ربویہ میں داخل ہوئی کے وجہ سے تفاضل حرام ہوجائے گاتو پھر بالفرض اگر تمدیت کو باطل بھی کرلیس تو مقصود مادہ ہوگیا اور مادہ وزنی ہونے کی وجہ سے ربویہ ہے، اس وجہ سے تفاضل نا جائز ہوگیا ،سارے ملک اور معاشرے نے مل کر جوشن بنایا تھا اس کو دوآدی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخین مید ہے ہیں کہ یہ جودوآ دمی ہیں اپنے معاملات میں انہی کوولایت حاصل ہے، کسی اورکونہیں، اور کسی اور پران کوولایت حاصل نہیں، انہوں نے جن کوشن بنایا ہے وہ خمن اور جن کو خمن نہیں بنایا وہ خمن نہیں ۔ لہذا اگر انہوں نے تعین کر لیا تو اس میں کوئی خرائی نہیں، اور یہ جوآپ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے شملیت کو باطل کر دیا تو وہ وزنی بن جائیں گے اور وزنی بننے سے دوبارہ تفاصل نا جائز ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھا کام کیا اور آدھانہیں کیا۔ یعنی شملیت تو باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی، تا کہ اسکا معاملہ سیجے ہو جائے۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو کوئی مضا کھنہیں۔

ابان دونوں تولوں میں امام محمدی دلیل مضبوط تر ہے اور شیخین کا پیفر مانا کہ آپس میں مل کر شمنیت باطل کر سکتے ہیں بیدا کیے مصنوع کی کارروائی ہے، بیداس جگہ تو صحیح ہوسکتی ہے۔ جہاں سکوں سے تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد بیہ نہیں ہوتا کہ بازار میں جا کرکوئی چیز خریدیں گے بلکہ ان کو یا دگار کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شمنیت باطل کر دی اور مادہ مقصود ہوگیا۔ لیکن جہاں سامان خرید کر لانا مقصود ہواس جگہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود شمنیت کو باطل کرنا

ہے اگروہ کہیں گے بھی تو جھوٹ کہیں گے اور اس جھوٹ کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔

بہرصورت امام محمر کا قول فتویٰ دینے کے قابل ہے کہ ایک فلوس دوفلوسوں سے جائز نہیں، اس طرح نوٹ کے بدلے دونوٹوں کی بچے جائز نہیں جبکہ ایک ہی جب اس طرح نوٹ کی بدلے دونوٹوں کی بچے جائز نہیں جبکہ ایک ہی جنس کے ہوں، لیکن اگر جنس بدل جائے جیسا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی کرنسیوں میں ہوتا ہے۔ کرنسی میں ایک مختلف جنس ہے۔

### مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

پاکتان کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے۔ چاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودیہ ریال الگ جنس ہے، ڈالرالگ جنس ہے، تو ہر ملک کی کرنبی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر دوملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہوتو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پیاس روپے سے جائز ہے ایک ریال کا تبادلہ پندرہ روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہو وہاں تفاضل جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہوں وہاں تا دلہ تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

اس سے بیہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دوستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتانہیں طالبان نے جاری کیا ہے یانہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا لیکن نام سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ مکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پرموقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک جین یا مختلف، اگران کو ایک جنس قرار دیا جائے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل مورث میں تفاضل جائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پرموقوف ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح واقفیت نہ ہوکو کی حتمی جواب دینامشکل ہے۔

# مختلف ممالک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر بیچنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سجھ لینی چاہئے کہ مختلف مما لک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) سرکار کی فرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کوشرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تبادلے کا سرکاری فرخ پچاس روپے کچھ پسے ہے لیکن بازار میں اس کا فرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آدمی خریدنے جائے تو تر بین روپے کا بلکہ ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید پچپن روپے تک کے صاب سے خرید و فروخت ہوتی ہو، تو اب سوال ہے ہے کہ سرکاری فرخ سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنے کا کیا تھم ہے؟

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ اگر سرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو بیسود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پرایک ڈالر بچاس روپے کے برابر ہے، اب ڈالرکو بچاس روپے سے زائد پر فروخت کر نااییا ہی ہے جیسا کہ بچپاس روپے کے نوٹ کو بچپاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا ،لہذاوہ ناجائز ہوااور ربوا ہوا۔

## میری ذاتی رائے

میرے نزدیک بیہ بات درست نہیں، کیونکہ سرکاری طور پرنرخ مقرر کرنے سے بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل بچاس روپے کے نوٹ جیسا ہوگا، بلکہ جب جنس مختلف ہوت جنس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے تفاضل کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس میں فریقین آپس میں جو بھی نرخ مقرر کرلیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کور بوا قرار نہیں دیا۔ لہذا بیر بوا تو ہے ہی نہیں، البتہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی نرخ مقرر ہے تو اسکاوہی تھم دیا ہوگا جوت میر کا ہوتا ہے۔

تعیر کا مطلب ہے حکومت کے طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کردینا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کردیا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کردیا کہ سورو پے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرنی کی تنعیر ہے ڈالر کا نرخ مقرر کردیا کہ بچاس رو بے ہوگا۔ اب سرکاری ریٹ سے کم وزیادہ بیچنا ربوا تو نہیں ہے کیکن تعیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ میچکم ہے کہ واطبیعوں الله وَ اَطِیعُو الرَّسُولَ وَ اُولِی الا کمرِ مِنْکُم کی لہذاحتی الوسع تنعیر کی پابندی کرنی جا ہے۔ اس سے کم وزیادہ میں بیچنا اولی الا مرکے خلاف ہوگا لیکن بیر بوا نہیں ہے، سودنہیں ہے۔

# پھرتونسیئة بھی جائز ہونا جا ہے

اب دوسری بات بیہ ہے کہ اگر تفاضل جائز ہے تو پھر قاعدہ کا تقاضہ بیہ ہے کہ نسیئہ بھی جائز ہو،
اس لئے کہ اب بیا موال ربوبی میں سے تو ہے ہی نہیں ،کیل اور وزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جونا جائز کہا تھاوہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلاعوض لا زم آر ہا تھا تو نسیئۃ بھی جائز ہونا چا ہے اور صرف کے احکام تقابض فی المہ جلس ضروری ہے وہ تھم اس پر عائد ہونا چا ہے۔

تو واقعی قاعدہ کامفتضی ہے ہے کہ سیکہ اور تقابض فی المحلس شرط نہ ہو۔لیکن اگر نسیکہ کا دروازہ تفاضل کے جواز کا زبر دست راستہ بن دروازہ تفاضل کے جواز کا زبر دست راستہ بن سکتا ہے۔مثلاً ہم کہتے ہیں کہتم ڈالر چاہے بچاس میں بیچوچاہے بچپن میں بیچو، چاہے ساٹھ میں بیچواور چاہے نفتد بیچویا جا دھار بیچو۔

اب ایک فخص به چاہتا ہے کہ میں ایک فخص کو قرض بچاس رو پے دوں اور دو مہینے بعد ساٹھ

روپے وصول کروں تو بیر ہوا ہے۔ اگر کوئی آ دمی اس طرح کرنا چاہے کہ دیکھو بھائی میں تہہیں آج ایک ڈالر دے رہا ہوں، ساٹھ روپے میں بیچا ہوں اور دو مہینے بعد مجھے ساٹھ روپید دے دینا، تو ڈالر کی بیج نسیئۃ کررہی ہیں کہ دو مہینے کے بعد ساٹھ روپ وصول کرں گا۔ جبکہ بازار میں اسکی قیمت پچاس روپیہ ہے، تو اس طرح بڑے آ رام سے جتنا چاہے ربوا کرسکتا ہوں، تو اگر نسیئۃ کا جواز بالکل مطلق رکھا جائے تو ربوا کا درواز ہکل جائے گا۔ اس واسطے میں بیے کہتا ہوں کہ نسیئۃ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ شمن مثل کے ساتھ بیچا جائے، یعنی اگر آج درہم کوروپے سے بچے رہے ہوتو جو چاہو قیمت مقرر کر لو، لیکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو مثمن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ یعنی بچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا صروری ہوگا تا کہ اس کور بوا کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔

## ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا تھم معلوم ہو گیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجنا چاہتا ہے،اس کے دوطریقے ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ بہ ہے بینک کے ذریعے بھیجیں ، وہال کی بینک کودیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آ دمی کووہ رقم پہنچادے۔ بیسر کاری اور منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی و قانونی قباحت نہیں ہے۔

کین اس میں قباحت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے تو ریال کی جس قیمت پر پاکستانی رو پیدادا کیا جائے گاوہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے، مثلاً ریال بھیجا اور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ روپے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے صاب سے پیسے ملیں گے۔

دوسراطریقہ جس کوحوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آ دمی سے کہا کہ بھئ ہم آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے فلاں آ دمی کو پاکستان میں روپیدادا کر دینا۔

اب بیتبادلہ سرکاری فرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے فرخ سے ہوتا ہے اور بازار میں ریال پندرہ روپے کا ہے تو یہاں پاکستان میں پندرہ روپے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کثیر الوقوع ہے، بیمعاملہ کثرت سے ہوتارہتا ہے۔

اس کی شرقی تخ تئے ہیہ ہے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکستانی روپے کے عوض نسیئة فروخت کئے کہ ریال ابھی دے رہا ہوں اورتم روپیے تین دن کے بعدادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کوحوالہ کر دیتا ہوں اس کوا داکر دینا ، تو چونکہ ریال کی بیج پاکستانی رو بیوں سے ہو

رہی ہے جوخلاف جنس ہے ، لہذا تفاضل جائز ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سود نہ ہوا ،
جیبا کہ پہلے گزر چکا ہے ، بیاور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سود نہ ہوا ، تو جائز ہوا ، تو جائز ہوا ، تو بازار میں
ہوا ، یہاں نسیئة بھی ہے اور ماقبل میں گزرا ہے کہ اگر نسیئة شمن شل کے ساتھ ہوتو جائز ہے ، بازار میں
اگر بندرہ رو پے کاریال ہے اور اس سے ستر ہ رو پے کے صاب سے بیچا تو یہ سود کا حیلہ ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں۔

ایک شرطاتو میہ ہے کہ ٹمن مثل پر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ احدالبلد لین پرمجلس میں قبضہ کرلیا جائے ، معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہا ہے تو وہ شخص جو پاکتان میں روپے دے گا وہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کریا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ دین ہیں تو یہ بچے اکالی ہا لکالی ہوگئی اور بچے الکالی و کئے اور ادھر پاکتانی روپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بچے الکالی ہا لکالی ہوگئی اور بچے الکالی ہا لکالی جا ترجیس ، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے ، جب وہ ریال دے رہا ہے اس وقت ریال پر قبضہ کرلیں تو یہ بچے جا ترجی

تیسری شرط جوازی ہے ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانو نا منع نہ ہو،اگر قانو نا منع ہے تواگر چہو نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔اول تواگر مسلمان حکومت ہے تواطاعت اولی الامرکی وجہ سے اوراگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی پابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس وقت تک قانون کی پابندی منروری ہوتی ہے، لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔ یہ ساری تخ بجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے حکم ہے ساری تخ بجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے حکم

ميں ہیں۔

### علماءعرب كامؤقف

عرب كے بيشتر علماء كہتے ہيں كہ بيسونے جاندى كے علم ميں ہيں۔ لہذاان پر ہجے صرف كے تما م احكام لا گوہوں گے۔ چنانچدا گرنوٹوں كى ہج نوٹوں سے كى جائے تو صرف ہے۔ لہذا تقابض فى المحلس ضرورى ہے۔ اب انہوں نے بيكہ تو دياكہ تقابض فى المحلس ضرورى ہے اور نسيئة حرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپے وصول کے تو یہ اس صورت میں حرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپے وصول کے تو یہ اس صورت میں ناجائز ہوگا، کیونکہ تقابض فی المحلس کی شرط مفقود ہے، لہذا یہ سب حرام ہوگا، جب یہ مسئلہ سائے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیلہ نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یہی راستہ ہے کہ جو خص پاکستانی روپے دے گا وہ اس مجلس میں پاکستانی روپے کا چیک دے دے اور سعودی شخص جوریال دینا چاہتا ہے وہ اس مجلس میں ریال دے اور پاکستانی روپوں والے پاکستانی بینک کے چیک پر قبضہ کر لے تو چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے متر ادف ہوگا، لہذا وہاں تقابض فی المحلس پایا جائے گا۔

#### ولى فيه نظر من وجوه مختلفة

اول تواس سے عملی مسئلہ بیں طل ہوتا ، کیونکہ کوئی بھی جم سیکام چیک سے نہیں کرسکتا اور نہ ہر ایک کے لئے عمکن ہوتا ہے اور پھر فقعہی نقط نظر سے بھی یہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینا ہے یہ میرے نزدیک واقعی خطر ناک بات ہے۔ کیونکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ قابض اس وقت سے اس پر تصرف کر سکے ،اگرایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا اور کل جب آپ چیک فرمین کے بیس کے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے اور ہیں تو چیک ہے تیں ہی نہیں ،لہذا ہم نہیں دیتے تو وہ چیک باؤنس ہو گیا۔ جب چیک کے اندر یہ احتمالات موجود این تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

لہذا تقابض فی المحلس کا اس طرح حیلہ نکالنا میرے نزدیک درست نہیں۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شریعت نے صرف کے جواحکام جاری کئے ہیں وہ اثمان خلقیہ بینی سونے چاندی پر کئے ہیں، اثمان اعتباریہ پر نہیں کئے اورسونے چاندی کے علاوہ جس چیز کو بھی ثمن قرار دیا گیا ہو وہ ثمن اعتباری ہے، ثمن اعتباریہ میں صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے لہذا تقابض فی المحلس شرط نہیں۔ یہ مسئلہ تو نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حیثیت اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسئلہ کا میان ہوگیا۔

## افراط زراورتفريط زركى تشريح

اب ایک اورمسکلہ ہے جو دنیا میں ہر گلی کو ہے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ بیسوال آج کل اٹھ

رہا ہے کہ روپے کی قوت خرید (افراطِ زرکی وجہ ہے) گھٹ رہی ہے۔ یعنی آج ہے دس سال پہلے سو روپے کی جوقد رو قیمت تھی وہ قدرو قیمت آج نہیں ہے یعنی دس سال پہلے سوروپے میں جتنا سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ نوٹوں میں تفاضل حرام ہے اور جس کسی شخص نے کسی سے جتنے بھی نوٹ قرض لئے ہوں اسے ہی اس کوواپس کرنا جا ہمیں۔

اس میں بیسوال پید ا ہوا کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے سے ان کی اپی ذاتی ویلیو
(Value) ہوا کرتی تھی مثلاً سونا ہے تو سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، فرض
کروتا ہے، پیشل کی بھی قیمت ہے، اب بیکاغذ کے گلاے ہیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جو
تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے لحاظ سے اس کی پشت پر اب سونا بھی ندر ہا، اب تو یہ تحض ایک
اعتباری قوت خرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت خرید ہے اس سے آپ پھے چیزیں خرید سے ہیں۔
اعتباری قوت خرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت خرید ہوئی۔ تو آج سے دس سال پہلے جو اس کی قوت خرید تھی وہ
اس کی قیمت تھی۔ آج چوقوت خرید ہے وہ آج کے روپے کی قیمت ہے تو اگر چہ سورو ہے اس پر بھی لکھا
ہوا تھا جو دس سال پہلے تھا اور جو آج ہے اس پر بھی سورو ہے لکھا ہے لیکن دونوں کی قوت خرید میں زمین
و آسان کا فرق ہوگیا۔ تو اگر کوئی دائن میں کہ کے آج سے دس سال پہلے میں نے جو سورو ہے دیے تھے
اس سے دد بوری گذم آیا کرتا تھا اور آج جو جھے سورو ہے دے رہے ہواس سے آدھی بوری گذم بھی
خبیس آتا، لہذا جھے کم از کم دو بوری گذم کے برابر پسے دیو بھی سورو ہے کے بدلے تم جھے دوسورو ہو

## قیمتوں کے اشاریئے (Price Index)

لہذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے روپے کی قیمت کونا پنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اور وہ جتنی بھی اشیاء بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈیس) اشاریہ کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیمتوں میں کتنا فرق واقع ہوا ہے، اس کا اوسط نکال لیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ پچھلے دس سال کے دوران اوسطاً پانچ فیصد قیمتیں بڑھ گئیں اور افراطِ زر کی قیمت پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد روپے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور اشیاء کی قیمت بڑھ گئی ہے۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ دیکھو! ایبا کرو کہ اگر کسی نے دس سال پہلے سورو بے دیے تھے آج جب وہ ادائیگی کررہا ہے تو ادائیگی کے وقت میں جتنی فیصداس کی قوت خرید کھٹی ہے اتنا فیصداس میں بردھا کر دے اور سو کے بجائے اگر قوت خرید پانچ فیصد کھٹی ہے اور اشیاء کی تیمت پانچ فیصد بردھی ہے تو ایک سوکے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو پانچ جو دے گاوہ سو کے برابر سمجھا جائے اس کور بوا نہ سمجھا جائے اس کوانڈیکیشن کہتے ہیں بعنی انڈ کس کے حساب سے، اشیاء کی فہرست کے حساب سے اس کی ادائیگی کی جائے۔

# کرنسی نظام میں تبدیلیاں اوراس پرمرتب ہونے والے اثرات

ادر بید معاملہ اس واسطے اتن سکین نوعیت اختیار کر گیا کہ مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۱۸، ۱۷ء سے پہلے تک وہاں کا سکہ جو لیرا کہلا تا ہے، وہ ایک ڈالر اور ڈھائی لیرا برابر ہوتا تھا پھر بعد میں ایک ڈالر تین لیرا کا ہو گیا، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی ادر ایک عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے تو اس کے ایک ہزار لیرے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میرے ذہن میں آیا کہ ایک ہزار لیرے تو اچھا خاصا ہے اب جو جا کردیکھا تو ایک روپے کے برابر بھی نہیں ، تو وہ چار ہزار لیرا ایک ڈالر اور کہاں تین لیرا ایک ڈالر اور کہاں میں لیرا ایک ڈالر۔

# حق مهراور ٹیکسی کا کرایہ

وہاں ایک مفتی خلیل المیس میرے دوست ہیں وہ کہدر ہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت کے حورت کا مہر کا دعویٰ تھا کہ میرا مہر شوہر کے دلوایا جائے ،غدالت نے جب اس کومہر دلوا دیا تو وہ میکسی پر گھر گئی اور وہ مہر کیکسی کے کرا میہ پر ختم ہو گیا بس کیکسی کا کرا میہ بن گیا۔اللہ اللہ خیرسلا۔

ای طرح میں تا شفندگیا تھا تو پہلے دن اتر نے ہی ڈالری تبدیلی وہاں کے سکے میں کروائی، جو روبل کہا تا ہے، تو دوسو پچھٹر روبل ایک ڈالر کے طے، اگلے دن صبح جوتبدیل کرایا تو تین سور وبل طے اور شام کوکرایا تو ساڑھے تین سو طے اور اگلے دن کرایا تو چارسو طے تو گھنٹوں کے حساب سے قیمت گردہی تھی۔ افغانستان کی بھی یہی صور تحال ہے اس کے سکے کی قیمت بھی اسی طرح تیزی سے گردہی ہے۔ تو ان لوگوں کا استدلال ہے ہے کہ کی شخص نے کائے میں کسی کوایک ہزار لیرا قرض دیا تو ایک ہزار لیرا قرض دیا تو ایک ہزار لیرا کا مطلب اس زمانے میں چارسو پانچ سوڈ الر ہوا۔ آج اگر ایک ہزار لیرائی واپس لے تو اس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس واسطے ہے جو آپ کا اصرار ہے کہ بھٹی اس کے ہرا ہر ہونا چا ہے تو مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس کو سوڈ الر ہون آ ہے کہ ہوگی اس کے ہرا ہر ہونا چا ہے تو اس سے بردا ظلم واقع ہور ہا ہے اس کو سود نہ کہنا چا ہے ، یہ سوال آپ کو ہر چگہ سننے میں آ ہے گا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ میہ جوانتہائی صورت میں نے لبنان، ترکی یا تاشقند وغیرہ کی بتائی ہیں ان کوتھوڑی دیر پیچھے رکھ دیں کیونکہ بیانتہائی شدیدصورتیں ہیں جن کاحل کسی اور طرح تلاش کیا جاسکتا ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے، کچھ دیر کیلئے اس کو ذہن سے نکال دیں۔

لین سوال اصول کا ہے، اصول ہے ہے کہ جوقرض ہے اسکومٹل واپس کرنا چاہئے تو مثل میں اعتبار مقدار کا ہے یا قیمت کا، یہ اصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آج گندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے رہا ہے آج جب ایک کلوگندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دور و پے ہے اور ایک سال کے بعد اس کی قیمت ایک روپیہ ہوگئی۔ تو ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلو کرے گا؟ فلامرہ ایک کلوگرے گا اگر چہ قیمت ایک واقع ہوگئی ہوتو شریعت نے مثلیت میں مقدار کا اعتبار کیا فلامرہ ایک کلوگرے گا آگر چہ قیمت میں کی واقع ہوگئی ہوتو شریعت نے مثلیت میں مقدار کا اعتبار کیا ہے نہ کہ قیمت کا اور یہ کہنا کہ صاحب چونکہ قیمت گر گئی ہے لہذا اس کو واپس کرنا ظلم ہے تو کیا قیمت اس بھارے مقروض نے گرائی ہے؟ کیا قیمت گرانے میں اس کا دخل ہے؟ وہ تو باز ار کے حالات سے گری ہے یا حکومت کی غلط پالیسیوں سے گری ہے لیکن اس مقروض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہذا اس پر ضان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسر سے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں کسی شخص کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کو کی شخص اپنے صندوق میں پیسے رکھ کر تالالگاد ہے۔ اگر کسی نے صندوق میں رکھ کر تالالگا دیا اوراس پر ایک سال گزر گیا، تو سال گزر نے کے بعد پینے نکلیں گے جتنے رکھے تھے، اب اگر بازار میں اس کی و بلیو گھٹ گئی ہے تو اس وبلیو کے گھٹے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے، بھٹی کسی نے تم کو قرض دینے کو زبردسی کی تھی کہتم ضرور قرض دو بھلی آئیکھوں سے دیا، اب اگر اس کی قیمت میں کوئی نقصان واقع ہوگیا تو اس کی ذمہ داری مقروض پر نہیں ڈالی جاسکی۔

اور شرعی نقطہ ونظر سے میں اس کواس طرح بھی تجبیر کرتا ہوں کہ دیکھودو آدمی ہیں ایک آدمی نے ایک لاکھ روپے اٹھا کراپنے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھ دیئے اور دوسر ہے فتص نے ایک لاکھ روپے دوسر سے کو قرض دے دیئے سال بجر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کرنو سے ہزار ہوگئ، دس ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول مانا جائے تو جس شخص نے قرض دیا اس کو بیری ہے کہ وہ دوسر سے سے بعنی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر دوسر نے دیا تو بینی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر دوسر نے دیا تو بینی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر

ادر به جوجذ ہاتی با تنس کی جاتی ہیں کہ صاحب بیہ ہو گیا وہ ہو گیا بیسب فضول ہیں ۔اصل اعتبار

مثلیت کا ہے تہمارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیتے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قیمت گھٹے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں اگر تہمیں نفع کمانا مقصود ہے تو اس کو قرض نہ دومشار کہ کی بنیاد پر دے دوتا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہوجاؤ۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس مخضر وقت میں تعارف ہی کراسکتا تھا۔ باقی ان تمام موضوعات کی بحث میں میرارسالہ ''احکام الأوراق النقدیة'' ہے جومیری کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے اور الگ بھی چھپا ہوا ہے اور الگ بھی چھپا ہوا ہے اور الگ بھی جھپا ہوا ہے اور الگ بھی

بنان یا افغانستان میں جوغیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا الگ سے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بیر ہے کہ ان تمام جگہوں پر جوصور تحال واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کو فقہاء کرام کساد بازاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہوجائے ، ختم ہو جائے تو اس صورت میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو ان سب جگہوں میں بیکر سکتے ہیں۔

بعض جگہ بیصور شخال ہے۔ مثلاً لبنان میں کہ اگر وہاں کے تاجر کے پاس کوئی چیز خرید نے
کیلئے جاؤ تو کہتاہے میں لیرانہیں لیتا ڈالر لاؤ، تو کساد کے کیامعنی ؟ کہلوگ بھی انکار کر دیتے ہیں،
اگر چرسرکاری طور پروہ سکہ جاری ہے کیکن لوگ تبول کرنے سے انکاری ہیں۔ لہذا جب کساد ہوجائے تو
اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قیمت کی طرف رجوع ہوگا۔ (۱)

# دینارکود بینار کے بدلے ادھار بیجنا

حريج قال: أخبرنى عمروبن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الخدرى جريج قال: أخبرنى عمروبن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له:إن ابن عباس لايقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي الله أو وجدته في كتاب الله تعالى فقال: كل ذلك لاأقول و أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منى ولكنى أحبرنى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم منى ولكنى أحبرنى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاربا الافي النسية":

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۳۲۷/۲ الى ٣٤٨ ولشيخنا المفتى القاضى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى هذا الباب كلام طويل وليراجع فيها"بحوث فى قضايا فقهية معاصرة" أحكام الاوراق النقدية ص: الباب كلام طويل وليراجع فيها"بحوث فى قضايا فقهية معاصرة" أحكام الاوراق النقدية ص: ١٤٣-١٩٦، وتكملة فتح الملهم، ج١، ص: ١٤٥-٥٢، ٥٢٥-١٩٥

# بضدسے پہلے بیج کرنے کا حکم

حدثنا على بن عبدالله:حدثنا سفيان قال: الذى حفظناه من عمروبن دينار سمع طاؤسا يقول:سمعت ابن عباس يقول :أماالذى نهى عنه النهى مَنْ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ـ قال ابن عباس:ولا أحسب كل شئى إلامثله ـ (١)

حد ثنا عبدالله بن مسلمة:حدثنا مالك، عن نافع، عن عمر أن النبي ملط قال: "من ابتاع طعام فلا يبعه يستوفيه".زاداسماعيل:فلايبعه حتى يقبضه" (٢)

سفیان بن عین کے جی کہ انہوں نے طاؤس ابن کیمان سے ساکہ انہوں نے عبداللہ بن عباس علیہ کو فرماتے ہوئے سنا اُما الذی نہی عنه النبی منظ فہو الطعام اُن یباع حتی الخ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کے بارے میں نبی کریم طافرہ نے منع فرمایا قبل القبض تج کرنے سے وہ طعام ہے، اگر چہ آپ طافرہ اُن یہ کہ جر چیز کا یہی علم ہے یعنی غیر طعام کا بھی یہی تھم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہوجائے اس کو آگے فروخت نہ کیا جائے۔

بیع قبل القبض کے جواز وعدم جواز کے سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔اس میں پانچ نداہب ہیں۔

### پېلا مذہب

عثان البتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچے قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔ طعام میں بھی اور غیر طعام میں بھی۔اگر کسی شخص نے خرید لیا تو اس کوآ کے فراخت کرسکتا ہے جا ہے اس پر قبضہ نہ کیا ہو۔لیکن یہ قول شاذ ہے۔جمہورامت نے اس کورد کیا ہے، کہا ہے کہ عثان البتی کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ بچے الطعام قبل القبض کے بارے میں نہی کے آثار کثرت سے ہیں،ان کا یہ قول مردود ہے۔(۳)

 <sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب الطعام قبل يقبض رقم ۲۱۳۵، وفي صحيح مسلم كتاب
 البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم ۳۸۱۰

<sup>(</sup>٢) صحيح بحارى كتاب البيوع باب الطعام قبل ان يقبض رقم ٢١٣٦

قال ابن عبدالبر: هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام .....الخ كذافي المغنى وابن
 قدامه ١١٣/٤ ـ تكمله فتح الملهم ١/٠٥٠

#### دوسرا مذہب

#### تيسراندهب

امام ابوحنیفه ٌاورامام ابو یوسف ٌ کا مسلک میہ ہے کہ منقولات میں بیج مطلقاً ناجائز ہے خواہ طعام ہو یاغیر طعام ہو،البتہ زمین یا مکان کی بیج قبل القبض جائز ہے۔

#### چوتھا مذہب

امام احمد بن صنبل کا مذہب ہیا ہے کہ بیج قبل القبض کی ممانعت مطبعو مات کے ساتھ مخصوص ہے۔غیر مطعو مات میں بیج قبل القبض جائز ہے۔لہذا گندم ، جو، تھجور ، چاول کی فروخت ہوتو قبل القبض جائز نہیں۔

## يانجوال مذهب

پانچواں مذہب امام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطعومات میں جومکیلی اور موزونی اشیاء ہیں ان کی بیج قبل القبض نا جائز ہے اور جومکیلی اور موزونی نہیں ہیں ان میں بیج قبل القبض جائز ہے۔اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کمکیلی اور موزونی بھی مطعومات میں سے ہوں تو تب نا جائز، اور بعض کہتے ہیں مکیلی اور موزونی جیں ان سب کے اندر بیج قبل القبض نا جائز ہے۔

### مذاهب يرتنجره

نمبرا۔ عثمان البتی کا پہلا مذہب جومیں نے بیان کیاوہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔آخری جار مذاہب ہیں۔

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر:هذا قول مردود بالسنةوالحجة المجمعة على الطعام .....الخ كذافي المغنى وابن قدامه ١١٣/٤ \_ تكمله فتح الملهم ١٠٠١

نمبر۲۔جس میں شافعیہ اور امام محمد سب سے سخت ہیں کہ کسی بھی شک کی بھے قبل القهض جائز نہیں۔

نمبر۳۔امام ابوحنیفہ ؒنے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقاً نا جائز ہے اور بھے منقولات میں نہیں۔

نمبرهم-امام احدُّزم ہیں کہ مطعومات کے ساتھ خاص ہیں۔

احادیث باب جوآپ بیجھے پڑھ کرآرہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم مَلَاثِیْمُ نے جس چیز سے منع فرمایا وہ طعام کالفظ تھا اور عبداللہ بن عباس بٹاٹھا بھی فرمارہے ہیں کہ حضور اکرم مَلَاثِیْمُ نے جس چیز سے منع فرمایا تھاوہ بیچ الطعام ہے۔

توامام احمد بن طنبل اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھوممانعت کیلئے حضور مَلَاثِیْوَمُ نے طعام کالفظ استعمال کیا تھا، لہٰذا ممانعت طعام میں تو ثابت ہوگئ ،غیر طعام میں اس لئے ثابت نہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے لہٰذا جب تک نص نہ ہواس وقت تک مباح ہی سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجا ترنہیں سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجا ترنہیں سمجھیں گے ہے۔

نمبر۵۔ امام مالک یے فرماتے ہیں کہ طعام کے اندر ممانعت کی علت ہے وہ اس کامکیلی اور موزونی ہونا ہے، لہذا جومکیلات اور موزونات ہیں ان کے اندر سے بات ہوگی کہ بیچ جائز ہے اس لئے کہ جب کیل ووزن کرلیا تو سے قبضہ ہوگیا ،اس لئے وہ مکیلات اور موزونات میں بیچ کو جائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی اورامام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ اگر چہ اس حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیثیں ایسی بھی آئی ہیں جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقا بچے قبل القبض سے منع فرمایا گیا۔ مثلاً بیعتی میں حکیم ابن حزام کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں لا تبع شیداً حتی الح کسی چیز کونہ بچو جب تک کہ قبضہ نہ کرلواور ترفدی میں حضرات ابن حزام کی کی روایت ہے "لا تبع مالیس عندك" جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کو نے نہیں سکتے ۔ تو پاس نہونے کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہے اور دوسرے معنی ہے کہ ملک میں ہے تو لیکن ایخ جھی نا جائز ہے۔

اورتیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم طافر کا نہ مرف یہ کہ رہے قبل القبض سے منع فرمایا بلکہ اس کی اصل علت بھی بتادی کہ رہے قبل القبض کے ناجائز ہونے کی علت کیا ہے۔ وہ حدیث تر فدی میں ہے "نھی رسول الله منظ عن بیع و شرط و عن بیع مالیس عندك و عن ربح

مالم يضمن اوكما قال"

تو آپ مال اس کے باس نہیں ہے اور آگے اس کے بی جو کر انسان کے پاس نہیں ہے اور آگے اس کی علت اور اصول بھی ہیان فرما دیا کہ منع فرمانے کی وجہ سے کہ جو چیز انسان کے اپ ضان میں نہ آئی ہواس پر اس کو نفع لینا جا تر نہیں۔ صان میں نہ آنے کا معنی سے کہ آگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ زید نے دوسورو پے میں گذم خریدی خالد سے۔ ابھی قبضہ نیس کیا اور وہ گذم خالد ہی کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے اور زید نے اس پر قبضہ نیس کیا تو وہ بائع کے پاس موجود ہے اور زید نے اس پر قبضہ نیس کیا تو وہ بائع کے منان میں ہے کہ آگر وہ ہلاک ہوجائے تو ضان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جا کریٹ بیس کہ سکتا کہ آپ کی دکان سے نکلا تھا۔ راستہ میں آگر گگ گئی۔ لہٰذا میر ابیسہ والیس لا وَ۔ لیس لا وَ۔

## بياصول شريعه بين

یے شریعت کا ایک بہت بڑااصول ہے کہ رنج ہمیشہ صان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کراس کو قبضہ میں کرلیا اس طرح کرلیا کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اپنے صان میں لےلیا اب بیاگر ماجد کر فروخت کر ہے تو جائز ہوگا۔

اس پر نفع لینا بھی جائز ہوگالیکن اگر اس نے قبضہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نے بھی صان میں نہیں کیا، اس لئے اگر وہ ماجد کوفر وخت کرتا ہے تو ایسی چیز سے نفع اٹھار ہا ہے جواس کے صان میں نہیں ہیں۔ربح مالم یصس۔

یشریعت کا تنابرااہم اصول ہے جس پر بے شاراحکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فاکدہ اسی وقت جُائز ہے جب آدی نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ جب تک ذمہ داری نہیں لے گا فاکدہ نہیں اٹھا سکتا اور یہی اصول ہر جگہ کار فر ما ہے۔ سود ہیں بھی یہی اصول ہے۔ جب آپ نے کی کوقرض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نکلے کی وجہ سے آپ پر ضمان نہیں اس پر نفع لینا بھی سود ہے تو "ربح مالم یصمن" والا اصول بے شاراحکام میں جاری ہوتا ہے تو اصل علت بھے قبل القبض کے ناجائز ہونے کی دربح مالم یصمن" ہماں پر نفع لے لیا اور یہ علت منصوص ہے تو یہ علت جہاں ہمی یائی جائے گی وہاں بچے قبل القبض ناجائز ہوگی۔

یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ یہ علت جس طرح طعام مکیلات اور موزنات میں پائی جاتی ہے۔ فرض موزنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کہا گر کپڑے کا معاملہ ہوتا کہ زید نے کپڑا خریدا تھا اور پھر آ گے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کئے تو کپڑ اابھی تک اس کے ضان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجد کو کپڑا فروخت کر کے نفع لینا نا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ علت عام ہے، مطعومات غیر مطعومات سب کوشامل ہے، اس واسطے وہ فرماتے ہیں کہ بچے قبل القبض ہر چیز میں نا جائز ہے۔

# ز مین کی بیع قبل القبض

امام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو پھھام شافعی نے فرمایا سر آتھوں پرالبتہ ہم ایک گذارش اور کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ضمان کا سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جواشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی میں ضمان ہوتا ہے اور جواشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان میں ضمان کا بھی سوال نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرمین ایسی چیز ہے جوقابل ہلاکت نہیں ، جب قابل ہلاکت نہیں تو اس میں ضمان کا بھی سوال نہیں کہ کس کے ضمان میں آئی اور کس کے ضمان میں نہیں آئی ۔ لہذا وہاں تھے قبل القبض کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔

البته علامه ابن الہام نے ''فتح القدر'' میں فر مایا ہے کہ امام ابو میفہ اور امام ابو یوسف کی اس دلیل کا نقاضہ ہے کہ اگر کسی جگہ زمین ہوجو ہلاکت کے لائق ہوتو وہاں بھی بچے قبل القبض ناجائز ہوگ ۔ مثلاً سمندریا دریا کے قریب زمین ہے ، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ سمندراس کے اوپر آجائے اور زمین فتم ہوجائے اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان کی بیصور تحال ہوتی ہے کہ کسی وقت پوری کی پوری زمین ہی گر جائے ۔ جہال زمین کی ہلاکت کے اس قتم کے اندیشے ہوں وہاں پھر اصل اصول لوث زمین ہی گر جائے ۔ جہال زمین کی ہلاکت کے اس قتم کے اندیشے ہوں وہاں پھر اصل اصول لوث آئے گا اور اس کی بچے بھی بچے قبل القبض ناجائز ہوگی ۔ اور یہی بات دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے جوامام ابو صنیفہ کا فد ہب ہے کہ ''درج مالم یضمن''کی علت ہے ۔ وہ علت جہاں پائی جائیگی وہ عقد ناجائز ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۷۱، ۳۵، ۳۹۳ و حاصل الترجمه على مافهمه الستارحون ان المبيع إن هلك قبل القبض، هل يهلك من مال البائع اوالمشترى فالحمهور الى انه لو هلك قبل قبض المشترى هلك من مال البائع وبعد من مال المشترى (عمدة القارى ٤٢٤/٨ وفيض البارى ٢٢٣/٣ وفتح البارى ٣٥٢/٤)

اب سیمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کا پیم '' بیج قبل القهض کا ناجائز ہونا'' حقیقت بیہ ہے کہ بیو ہی احکام ہیں جوانسان محض اپنی عقل ہے ادراک نہیں کر پاتا اور اللہ جل جلالہ جو خالق کا ئنات ہیں انہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ نے بیا حکام انسان کوعطا فر مائے ، د کیھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہ یہ دیا کہ بچ قبل القبض جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ شریعت نے اسے کثیر اور وسیع مقاصد کا سد باب کر دیا ، جس کا آپ انداز ہمیں کر سکتے۔

اور آج سرمایہ دارانہ نظام کے اندرجو مفاسد پائے جاتے ہیں۔ ان مفاسد میں اگر میں یہ کہوں کہتو شاید مبالغہنہ ہوکہ ان مفاسد میں کم از کم پچاس فیصد حصہ بچے قبل القبض کا ہے۔

یعنی آگے مفاسد اس سر مایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گرانی پڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بازار میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں زلز لے آتے ہیں کہ ایک دم سے چڑھ گئی اور ایک دم سے نیچے اتر گئی۔ (۱)

#### معنوى قبضه

یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آدی بی پی بھت نہ کرلے اس وقت تک اس کوآ گے فروخت نہیں کر سکتا، اس قاعدے کو پورا کرنے کے لئے حسی بھنے ضروری نہیں، بلکہ اگر معنوی بھنے بھی ہوجائے تو بھی کافی ہے مثلاً میں نے سوپوریاں گندم خریدیں اوران کو میں اپ گودام میں نہیں لایا بلکہ ایک دوسرے مخف کو دکیل بنا دیا کہ تم میری طرف سے وہ سوپوری گندم بائع سے وصول کر لو۔ اب وکیل کے قبضے میں آنے سے وہ میں آنے نے وہ گندم کا صفان میری طور پر میرے قبضے میں نہیں آیا، لیکن چونکہ وکیل کے قبضے میں آنے سے وہ گندم کا صفان میری طرف متقل ہوگیا ہے اس لئے اب میرے لئے اس کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً میں نے سوپوری گندم خریدی اور ابھی وہ گندم بائع کے گودام میں رکھی ہوئی ہے لیکن بائع نے یا مثلاً میں نے سوپوری گندم خریدی اور ابھی وہ گندم بائع کے گودام میں رکھی ہوئی ہے لیکن بائع نے کیا ہہ کر دیا ہے اور سے کہہ دیا ہے کہ سے تمہارا گندم میرے گودام میں رکھا ہے تم جب چاہواس کواٹھا کے لئے جاؤ ، آج کے بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں ،اگر میر گندم جاہ ہوجائے یا خراب ہوجائے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔

اس صورت میں اگر چہ میں نے حسی طور پر اس پر قبضہ نہیں کیالیکن چونکہ وہ میری صان آگیا ہے اور اس کا نقصان میں نے اپنے سرلے لیا ہے اس لئے میرے لئے اب اس کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر بیشرط لگا دی جائے کہ مشتری پہلے حسی طور پر پہیچ کواپنے قبضے میں لائے پھر اس کو

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲/۲۲ تا ۲۰۱-

آ کے فروخت کر ہے تو اس میں حرج شدیدلا زم آئے گا۔اس لئے کہ بعض اوقات مبیع کو باکع کے گودام ہے مشتری کے گودام میں منتقل کرنے پر ہزاروں بلکہ لاکھوں رویے خرچ ہوجاتے ہیں۔اس لئے جب وہ مبیع مشتری کے ضان میں آ جائے اور ضان میں آنے کے بعد وہ آگے فروخت کر دے اور اپنے مشتری سے بیکہدرے کہ جاکر ہائع کے گودام سے اٹھالوتو بیصورت جائز ہے۔(۱)

امام بخاریؒ نے ایک باب قائم فرما کراس تخلیہ کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔

وإذ اشترى دابة أوجملا وهو عليه، هل يكون ذالك قبضاقبل أن ينزل؟(٢) كەاگركوئى تخص دابە يا اونٹ خريدے اور بائع خوداس پر بىيھا ہوتۇ كيا بائع كے دلبة سے اترنے سے يبلے قبضه مجھا جائے گا؟

# قبضه کس چیز ہے محقق ہوتا ہے؟

اس سے فقہاء کرام کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قبضہ کس چیز سے محقق net =?

# امام شافعی کا قول

امام شافعی کامشہور قول ہیہ ہے کہ جب بائع ایسی چز فردخت کرے جومنقولات میں ہے ہوتو جب تک وہ بائع کی جگہ ہے ہٹ نہ جائے اس وقت تک مشتری کو پیچ پر قابض نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا ان کے نز دیک مشتری کا اس پرحسی قبضہ ضروری ہے۔ (۳)

## امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوحنیفیگا مسلک میہ ہے کہ حسی قبضہ ضروری نہیں بلکہ تخلیہ کافی ہے

## تخلیہ کے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی سے ہیں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب جا ہے آ کر مبیع پر قبضہ کر لے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع ہاقی نہیں رہے تو مجھیں گے کہ تخلیہ ہو گیا۔ مثلاً کوئی مکس ہے،

<sup>(</sup>۱) تقرير ترمذي ۱۱۸/۱ (۲)في صحيح بخاري باب شرائط الدواب والحمير

<sup>(</sup>٣) أن القبض في المنقولات لايتحقق عندالشافعية الإبالنقل والتحول (فيض الباري، ج:٣، ص:٢٠٦)

اس کے اندرکئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اسکی چابی اس کے حوالہ کر دی، تو جب چابی حوالے کر دی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قبضہ تحقق ہوگیا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو مہاں سے نہیں اٹھائے گا اس وقت تک قبضہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاریؒ نے یہاں امام ابو حذیفہ کا مسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابر فیٹٹ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر فیٹٹ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر فیٹٹ کی اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، جابر فیٹٹ اس سے نہیں اتر لے لیکن تخلیہ محقق ہوگیا تھا، امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تحقق ہوگیا تھا، امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تعقق ہوگیا تھا، امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تحقق ہوگیا ہوگیا تھا، امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تحقق ہوگیا۔ (۱)

## امام ابوحنیفه کی دلیل

تخلیہ کے کافی ہونے پرامام ابو حنیفہ کی اصل دلیل ہے ہے کہ بیج پر مشتری کا قبضہ ضروری ہے تا کہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کو آگے بچے سکے،اور جس چیز پر ابھی اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اس کو آگے بچے بھی نہیں سکتا۔ اس نہی کی علت ' ربح مالم یضمن' ہے یعنی اگر وہ قبضہ نہیں کرے گاتو وہ مشتری کے ضان میں نہیں آگے گی ہے نہ آنے کے معنی سے ہیں کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو مائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔

کین اگر مشتری نے قبضہ کرلیا تو اب ہلاک ہونے گی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر مبیع بائع کے باس ہے اور ابھی تک مشتری کے ضان میں نہیں آئی ، اب اگر مشتری اس کو بغیر قبضہ کے تئیسر سے محص کوفروخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو یہ ' ربح مالم بصمن'' ہوجائے گی یعنی اس چیز پر نفع کمانا جواس کے ضان میں نہیں آئی اور بینا جائز ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل چیز ضمان میں آجانا ہے۔ اس صنمان میں آجانے کیلئے حسی بضم کوئی ضروری نہیں بلکہ اگر اس نے حساً بصنہ نہیں کیا لیکن بائع نے تخلیہ کر دیا تو تخلیہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تہہیں قدرت دیدی ہے، جب جا ہواس پر قبضہ کر لیمنا، پھر بھی اگروہ میرے پاس بنی رہی تو بطورامانت ہوگی نہ کہ ضمان ، کیونکہ اب ضمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہوگیا ہے، تو قبضہ کا محم بھی متحقق ہوگیا، اب اگر مشتری اسے آگے فروخت کرنا جا ہے تو ''رزی مالم یضمن' نہیں لازم آگے گا۔

<sup>(</sup>۱) وقد احتج به أى بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب للمالكية والحنيفة في أن القبض في حميع الأشياء بالتخلية، واليه مال البخاري، كما تقدم في باب:إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذالك قبضا (إعلاء السن ج: ۱۶، ص: ۲۳، وفيض البارى، ج: ٣ص: ۲، ٢)

وقال ابن عمر رضی الله عنهما: قال النبی مَنظَظ لعمر: "بعنیه) یعنی جملا صعبا.
حضور اقدس مَلظُوم نے حضرت عمر عایک اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مجھے جج دو،
"جملاصعبا" بعنی ایک بڑا سخت قسم کا اونٹ تھا جوحضرت عمر کے قابو میں نہیں آر ہا تھا،حضور مَل الورام فرمایا تھا کہ مجھے جج دو۔

اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی)
ابھی حضرت عمر بناٹیڈ اس پرسوار تھے اس حالت میں آپ مالٹرڈ نے اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر بناٹیڈ کو جبہہ کر دیا۔ تعیٰ حضرت عمر بناٹیڈ سے خرید ااور عبداللہ بن عمر بناٹیڈ کو جبہہ کر دیا، تو یہاں جو جبہہ کیا وہ حضرت عمر بناٹیڈ کے اونٹ سے اتر نے سے پہلے کیا، حالانکہ جبہاس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی کے صان میں آجائے۔

یہاں چونکہ ہبہ کردیا جبکہ حضرت عمر بڑاٹھ ابھی اس پرسوار تھاس سے معلوم ہوا کہ اگر بائع کی طرف سے تخلیہ ہوگیا ہواور ابھی تک بائع اس پرسوار ہوتو اس وقت اس میں ہبدوغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے۔

چنانچاس پرامام بخاری نے آھے ستقل باب بھی قائم کیا ہے۔

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنا عبيدالله، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كنت مع النبي سلط في غزاة فأبطابي جملي وأعيا، فأتى على النبي سلط فقال: "جابر" فقلت: نعم قال: "ماشانك؟" قلت أبطأ على جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمخجنه، ثم قال: "اركب" فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله سلط قال: "بكرا ام ثيبا" قلت :بل ثيبا قال: "افلا جارية وتلاعبك" قلت: إن لي أخوات فأحببت إن اتزو جامرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال: "اما إنك قادم فإذاقدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "اتبيع جملك"قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله سلط قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجد ته على باب المسجد قال: "الآن قدمت؟" قلت: نعم، قال: "قدجملك فادخل فصل ركعتين" فد خلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوالي جابر" :الآن يردعلي الجمل ولم يكن شئ أبغض إلى منه، قال: "حذجملك ولك ثمنه" (1)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير رقم ۲،۹۷ ـ

یہ حضرت جاہر رہ گاڑ کا واقعہ ہے۔ حضرت جاہر سے حضوراقدس مظاہر کے اونٹ خریدنے کے واقعہ کوا مام بخاری نے بہت سے ابواب میں تقریباً ہیں مقامات پر بیر حدیث نقل کی ہے او راس سے متعدد مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل ہے یہاں مخضرا ذکر کرتا ہوں۔ مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل سے آئیں گے ، انشاء اللہ تعالی۔

## حضرت جابر رضى الله عنه كا دا قعه كس موقعه يريبش آيا؟

حضرت جابر بڑاٹنے فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم مُلاٹیؤم کے ساتھ تھا،اس غزوہ کے تعین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا واقعہ ہے، ایک روایت ہے کہ بہواقعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

### قول راجح

حافظ ابن مجرعسقلائی نے اس کوتر بیچ دی ہے کہ بیرواقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا راستہ اور المکة و مدینہ کے درمیان کا راستہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس واسطے جن روایتوں میں بین مکہ والمدینہ آیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ البتہ جس روایت میں تبوک کا لفظ آیا ہے وہ بال راوی سے وہم ہوا ہے۔ (۱)

"فابطاً ہی جملی " کہتے ہیں کہ میرااونٹ اپنی رفتار سے ست چل رہا تھا جس کے نتیجے میں میں پیچھے رہ گیااورلوگ آ گے نکل گئے۔

فأتى على النبى مَنْ الله مير عياس نبى كريم الله الشريف لائه ، فقال جابر؟ قلت نعم قال ما شانك ؟ كيابات م يحج كيول ره كئه مو؟ قلت ابطأعلى جملى واعيا فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه، تو آپ الله اكم أيك مجنه لي كراتر كئه ـ

مجندایک چھڑی می ہوتی ہے جس کے کنارے پرایک کٹورا ہوتا ہے،مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اسکو مجند کہتے ہیں آپ ہوئی ہوتی ہے کہ اسکو مجند کہتے ہیں آپ مٹاٹیؤ ما وہ کے کراڑے۔

بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجند حضرت جابر بناتی کے پاس تھی اور آپ مالاہ کا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، ج:٤، ص:٣٢١\_

نے حضرت جابرات لے لی تھی۔

ثم قال: ار کب فر کبت۔ پھر آپ نا الاہ اے فر مایا کہ ابسوار ہو جاؤ، میں اس پرسوار ہو گیا۔ یہاں اس روایت میں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کو مجحنہ سے مارا، اور بعض روایتوں میں سیہ ہے کہ آپ نا الاہ ا نے کچھ پڑھ کرا پنالعاب مبارک لگا دیا، دم بھی فر مایا اور پھر اس کو مارا تو وہ ہوا ہوگیا۔

فلقد رایته اکفه عن رسول الله نلاتیم اس کے بعد میں دیکھ رہاتھا کہ مجھے اس کورسول اللہ نلاتیم سے روکنا پڑتا تھا، بعنی اتنا تیز چل رہاتھا کہ حضور اقدس نلاتیم سے بھی آگے لکنا چاہ رہاتھا اور میں اس کومشکل سے روکتا تھا۔

آپ نافرائ نے پوچھا کہ کیاتم نے نکاح کرلیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، فر مایا کہ باکرہ سے یا شیبہ سے؟ قلت بل ثیبا، آپ نافرائ نے فر مایا کہ کی کنواری لڑی سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والد دونوں فوت ہو گئے ہیں اور میری پچھ بہنیں ہیں۔ (دوسری روانوں میں آیا ہے کہ اگر میں کنواری کم عمر لڑی لے کر آتا تو وہ انہی جیسی ہوتی، بہنوں کی صحیح د کھے بھال نہ کر پاتی اس لئے میں نے یہ پہند کیا کہ کی ایسی عورت سے نکاح کروں جوان کو جمع کر سے یعنی ان کی د کھے بھال کر ہے، ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کے سے ان کی سے کہ ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کے سے کہ اس کے میں ہوتی ، بہنوں کی جمع کر سے یعنی ان کی د کھے بھال کر ہے، ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کے سے کہ ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کے سے کہ ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کی سے کہ کو سے کہ کا کہ کے ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کی سے کہ کا کہ کی کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کا کہ کی ان کی دیکھ بھال کر سے، ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کی سے کہ کا کہ کی دیا کہ کی ان کی دیکھ بھال کر سے ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر سے اور ان کی گرانی کی سے کہ کر سے کے کہ کا کی کی کی کر سے کہ دیا کہ کر کی کر سے کر سے کر سے کہ کر سے کے کہ کی ان کی کی کھی کی کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کہ کر سے کر سے کی کر سے کر سے

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نا اور کا ان کی بات کو پہندفر مایا اور پھر آپ نا اور کا ان کے مایا کہ دیکھو جب تم مدیند منورہ پہنچوتو ہوشیاری سے کام لینا۔

### فالكيس ألكيس

بیاغراء کی وجہ سے منصوب ہے بعنی الزم الکیس الزم الکیس۔ کیس کے معنی میں شراح کے مختلف اقوال ہیں۔کیس کے لفظی معنی عقلندی اور ہوشیاری کے ہوتے ہیں۔

اس کے ایک معنی جماع اور احتیاط کرنے کے بھی آتے ہیں، لہذا بعض حضرات نے فرمایا کہ فالکیس الکیس کے معنی ہے ہیں کہ احتیاط سے کام لینا، وجہ سے کہ تمہاری نئی نئ شادی ہوئی ہے سفر سے والیس جارہے ہواور ایک مدت کے بعد گھر پہنچو گے، کہیں ایسانہ ہو کہ جوش و شباب میں ایسا کام کر بیٹھو جو مشروع نہ ہو۔

مقصدیہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو کہاس حالت میں اس سے جماع کرنا جائز نہ ہواورتم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیرمشر وع امر کاار تکاب کرلو۔

بعض لوگوں نے ''بہوشیاری سے کام لو' کے بیم عنی بتائے ہیں کہ جیسا کہ آپ مَلَاثِیْمُ نے لوگوں کو بیتعلیم دی کہ جب آ دمی سفر سے واپس آئے تو اچا تک گھر والوں کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ فرمایا کہ پہلے سے اطلاع دے، تاکہ اگر وہ پراگندہ حالت میں ہوتو وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، بال وغیرہ صاف کرنے ہوں تو صاف کرلے، تو الکیس سے مرادیہ ہے کہ ایسے ہوشیاری سے کام لو۔

اور تیسرے معنی جس کوامام بخاریؓ نے اختیار کیا ہے، وہ بیہ ہے کہ بیوی سے استمتاع میں صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہونا چا ہیے بلکہ ابتغاء الولد ہونا چا ہے، فالکیس الکیس کے معنی ابتغاء الولد کے ہیں۔(۱)

البتہ یہاں معنی صرف جماع کے ہیں اور إذا قدمت فالکیس الکیس کا مطلب بیہ ہے کہ گھر پہنچنے کے بعدتم اپنی بیوی ہے جماع کرنا۔

اس آخری معنی کی تائید منداحد کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور اس کی اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے اور اس کی اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ جب میں گھر میں پہنچا تو بیوی سے کہا کہ "حضورا قدس تا الله باللہ الکیس" تو اس پر بیوی نے کہا کہ فدو نك فسمعاو طاعة قال فلما اصبحت الن لہٰذااس ارشاد سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آخری معنی مراد ہے۔ (۲)

تبیع حملا قلت نعم۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ناٹیو کا کے نے فر مایا کہ یہ مجھے چے دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ ناٹیو کا نے فر مایا کہ بیں، ویسے نہیں اوں گا بیچ کر کے لوں گا اور فر مایا کہ کتنے پیسے لو گے؟

حضرت جابر فی عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی، حضوراقدس ناٹیو کے فر مایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونٹ آ جاتے ہیں؟ لیمن ایک اوقیہ تو بہت پیسہ ہیں اس میں کتنے اونٹ آ جاتے ہیں۔ حضرت جابر کھی نے پہلے تو کہا کہ ویسے ہی لیس، لیکن جب بھے کی بات آئی اور انہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضور اقدس ناٹیو کم نے یہ جملہ فر مایا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میر ااس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ ناٹیو کم نے ایک اوقیہ سے کم عطافر مایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مائیں گے۔

آپ ناٹیؤ کے فرمایا کہ چلوایک اوقیہ میں خرید لیا ، یہاں روایت میں اختصار ہے۔

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٣٧٠ (٢) مسند أحمد، باقى مسند المكثرين، رقم ٥ ٩٥ ١ ـ ١

ثم قدم رسول الله مَنْ قبلي قبلي وقدمت بالغداة

لینی آپ مُلَاثِمُ مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں صبح آیا۔ بظاہر مرادیہ ہے کہ بیرات کے وقت مدینہ منورہ سے باہر رک گئے اور پھر صبح آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہریہ پہلے پہنچ گئے تھے، وہاں مقیم رہے پھر اگلے دن حضوراقدس مَلَاثِیْرَا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين\_

لینی اونٹ چھوڑ دواور دورکعتیں پڑھلو، (اس لئے سفر سے واپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہ دورکعت پڑھیں )۔

فد حلت فصلیت فامر بلا لاأن یزن له او قیة فوزن لی بلال فارجع فی المیزان۔
انہوں نے جھکٹا ہوا تولا ، میں پیسے لے کرواپس جانے لگا تو آپ ئالٹوئل نے فر مایا کہ جابر گو
بلاؤ ، میں نے دل میں کہا کہ مجھے دو بارہ جو بلا یا ہے بیاونٹ بھی واپس کریں گے ، اس وقت کوئی چیز
مجھے اس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب آپ نالٹوئل اونٹ واپس کریں اس لئے کہ میں پیسے لے
چکا تھا ، میری طبیعت پر بیہ بات بھاری اور گران گزررہی تھی کہ پورا ایک اوقیہ جا ندی بھی لے لوں اور
اونٹ بھی لے لوں ، آپ نالٹوئل نے بلایا اور فر مایا کہ بیا اور فر مایا کہ بیا اور فر مایا کہ بیا وزاونٹ بھی واپس فر مادیا۔
یہاں دراصل مقصود حضرت جابر گونو از اتھا کہ بیج بھی کرلی اور اونٹ بھی واپس فر مادیا۔

# مشتری نے ابھی سامان پر قبضہ ہیں کیا تھا کہ باکع کا انتقال ہو گیا اس

# صورت میں کیا حکم ہے؟

وقال ابن عمر رضى الله عنهما :ماأدركت الصفقة حيا مجموعاًفهومن المبتاع\_(١)

حفرت عبدالله ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامان یا دابہ خریدے اور اس کو ہائع ہی کے پاس چھوڑ دے، ہائع نے وہ کسی شخص کو بچے دیا یا ہائع مرگیا ، ہل اس کے کہ مشتری اس پر قبضہ کرلے تو آیا بچے تام ہوجائے گی۔

 <sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا اشتری متاعا او دابة فوضعه عند البائع اومات قبل ان
 یقبض\_

### مقصدامام بخاري

اور دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ہائع نے سامان مشتری کوفر وخت کر دیالیکن ابھی سامان پر مشتری نے قبضہ بیں کیا تھا۔ ہائع ہی کے پاس سامان تھا کہ اتنے میں بائع کا انتقال ہو گیا تو بائع کے انتقال ہو جانے سے نتیج کے اوپر کیا اثر پڑے گا، امام بخاری ترجمۃ الباب میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

بعض فقہائے کرام اور امام بخاری کار جھان بھی اس طرف ہے، فرماتے ہیں کہا گر قبضہ سے پہلے بائع کی موت واقع ہوگئی تو بھے تام ہو جائے گی اور تام ہوجانے کے نتیج میں مشتری کے لئے فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔

بظاہر امام بخاریؒ کے فرمانے کا منشاء بیمعلوم ہوا ہے کہ قبل القبض اس کے ہلاک ہو جانے سے بیج تام ہو جاتی ہو جاتے سے بیج تام ہو جاتی ہے۔اگر چہاس موضوع کے اوپر امام بخاریؒ نے کوئی حدیث نہیں نکالی جواس مسئلہ پر دلالت کرتی ہولیکن ترجمۃ الباب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔

#### حنيفه كالمسلك

حنیفہ کے ہاں بائع کی موت سے مسئلہ پرکوئی افر نہیں پڑتا بلکہ دارہ مداراس پر ہے کہ آیا مبعی مشتری کے قبضے میں آگئی ہے یا نہیں، چاہے وہ قبضہ تھتی ہویا تھی ہویا تھی ہویا تقدیری ہو۔اگراس کے قبضے میں آگئی ہے یا تو حقیقتایا حکما بطرین تخلیہ تب تو اس مشتری کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہے اوراگر اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیرانہ حقیقتا تو اس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے بائع کا انقال ہی کیوں نہ ہوگیا ہواور اس میں سے پہلا حصہ کہ مشتری نے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کار بحان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشتری نے بائع کے پاس رکھ دیا ہے تو قبضہ تقتی ہوگیا۔ نج تام ہوگئی اور وہ آگے فروخت کر سکتا ہے۔

## صفقه كامطلب اورامام بخارئ كااستدلال

اس كے اوپر دليل ميں حضرت عبد الله بن عمر بنافتا كا ايك اثر تعليقاً روايت كيا ہے كه: وقال ابن عمر ما أدر كت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعنى جس چيز كوبھى صفقہ يعنى سودے نے زندہ پاليا ہواور مجموعاً كے معنى ہيں جمع شدہ تو وہ مجتاع کے صان میں ہے یعنی جب کسی ایک شکی پر صفقہ واقع ہوا جوزندہ اور موجود ہے، ممتاز اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی صفقہ واقع ہوگا، صفقہ ہوتے ہی مبتاع یعنی مشتری کے صان میں آجائے گی۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری فروخت کی اور کہا میں نے بیہ بکری ایک ہزار روپے میں بچ دی۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کرلی۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور زندہ اور ممتاز ہے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بعت، اشتریت کہہ کر بچ تام ہوئی، فوراً وہ بکری مبتاع کے صان میں آگئ، عراح ہے ایک مبتاع کے صان میں آگئ، علی ہے ایک مبتاع نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو، ماادر کت الصفقة حیاً مجموعا فہو من المبتاع کے میں۔ میمعنی ہیں۔

اس سے امام بخاریؒ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ بھے ہوتے ہی مجر دصفقہ سے صان منتقل ہو جا تا ہے اگر مشتری وہ سامان بائع کے پاس چھوڑ دے اس لئے آگے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا ، استدلال میں امام بخاریؒ نے عبداللہ بن عمر بخالیُ کا قول پیش کیا ہے۔ امام بخاریؒ کا اس الڑکے لانے کا پیمقصد ہے۔

### حنيفه كااستدلال

حنیفہ نے اس پر خیارِ مجلس کی عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے کہ دیکھوعبداللہ بن عمر و بڑا تھا ہے فرماتے ہیں کہ صفقہ جب کی چیز پر واقع ہو گیا اور وہ چیز می (زندہ وسلامت ازم) اور مجموع ہے تو وہ مبتاع ہوگئی، صفان منتقل ہو گیا۔ تو اس کے معنی ہے ہوئے کہ جیسے ہی بعت و اشتویت کہا وہ چیز مبتاع کی ہوگئی۔ اس میں خیارِ مجلس کا کہیں ذکر نہیں ، نہ صرف ہے کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی ہے بات کہی گئی ہے کہ اب اس کے بعد بائع انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر کے نزد یک خیارِ مجلس کے غیر مشروع ہونے پر استدلال کیا ہے مشروع نہیں، تو حنیفہ نے اس کے خیارِ مجلس کے غیر مشروع ہونے پر استدلال کیا ہے

دوسرے حضرات نے اس کا جواب بید یا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر بناٹھا سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب بیج کرتے تو اُٹھ کر چلے جاتے ، تا کہ بیج لازم ہو جائے اور انہوں نے ہی حضرت عثمان بن عفان کی زمین کا سودا کیا تھا تو پیچھے جتنی حدیث گزری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر بناٹھا خیار مجلس کے قائل تھے۔

## علامه عينى كاجواب

علامه عینی نے اس کا جواب بید میا کہ ابن عمر کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، فعل بیتھا کہ اُٹھ کر

چلے جاتے تھے تا کہ خیار مجلس باقی نہ رہے اور تول ہیہ ہے کہ صفقہ ، جب کسی کے قول اور فعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا۔(۱)

# شا فعیہ اور حنیفہ کے قول کی تطبیق

یہاں وقت ہوتی ہے (جب قول وفعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا) جبکہ تطبیق ممکن نہ ہو اور یہاں شافعیہ اور حنیفہ کے قول پر تطبیق ممکن ہے۔

حنیفہ کے قول پر تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہا گرچ عبداللہ بن عمر اللہ کہا تھا کہ خیارِ مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بھے کہ تھا کہ خیارِ مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بھے کرتے تو اس لئے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ کہیں ایبانہ ہو کہا سفحض کے مسلک میں خیارِ مجلس مشروع ہوا ور یہ خیارِ مجلس کا مطالبہ کرے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیارِ مجلس کا قائل ہوا ور قاضی خیارِ مجلس کا مطالبہ کرے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیارِ مجلس کا قائل ہوا ور قاضی خیارِ مجلس کا مطالبہ کرے یا قاضی واسطے وہ احتیاطا خروج عن الخلاف کے لئے اٹھ کر چلے جاتے تھے جبکہ ان کا ذاتی مسلک وہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا ، یہ تطبیق حنیفہ پر دی جاسکتی ہے۔

شافعیہ کے قول پر بیر طبیق دی جاسی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ماادر کت الصفقة کہ جب صفقہ تمام ہوجائے اوروہ شے زندہ ہوتو پھر مبتاع کی ہے۔ توصفقہ کا تام ہونا بیشرط ہمبتاع کے صغان میں آنے کیلئے اورصفقہ کے تام ہونے کا مطلب شافعیہ کہتے ہیں بیرے کہ جبکہ خیار مجلس ختم ہوگیا ہو، جب تک خیار مجلس ختم نہیں ہوااس وقت تک صفقہ ہی نہیں کہلائے گا،صرف بعت اشتریت کہنے سے صفقہ تام نہیں ہوایا تو تفرق بالا بدان محقق ہوجائے یا مجلس کے اندر بائع کہددے کہ 'احتر' اوروہ کہہ دے '' اوروہ کہ دے '' احتر' ' تو اب تام ہوگیا تو جو پھے مضرت عمر بڑا الله فرماتے ہیں کہ فہو من المبتاع وہ صفقہ کے تام ہونے کے بعد کی بات ہے، اورصفقہ کا تام خیار مجلس پر موقوف ہے، لہذا اس سے خیار مجلس کے خام ہونے استدلال شیح نہیں ہوگا۔

حد ثنا فروة بن أبى المغراء:أخبرنا على بن مسهر، عن هشام، عن ابيه عن عائشة رضى الله عنهاقالت :لقل يوم كان يأتى على النبى صلى الله عليه وسلم إلا يأتى فيه بيت ابى أبكر أحد طرفى النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم ير عنا إلا وقد أتانا ظهر فخبربه أبو بكر فقال: ماجاء ناالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمرمن حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر:"اخرج من عندك" :قال :يا رسول الله، إنما هما

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٢٥ عـ

ابنتاى يعنى عائشة وأسما ء ، قال : "أشعرت أنه أذن لى فى الخروج؟ " قال : الصحبه يارسول الله، قال:(الصحبة" قال: يارسول الله، إن عندى ناقتين أعددتهما للخروج فخذ احدهما، قال:"قد أخذتها بالثمن"\_ [راجع:٣٧٦]\_ (١)

حضرت عائش کی حدیث روایت کی ہے، یہاں مخضراً امام بخاری نے روایت کی ہے، کتاب المجر ق میں تفصیل آئے گی، حضرت عائش قرماتی ہیں "لقل یوم کان یاتی علی النبی صلی الله علیه وسلم الا یاتی فیه بیت ابی بکر احد طرفی النهار " یعنی مکه مرمه میں جب آپ کا قیام تھا تو بہت کم دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ فار فی حضرت صدیق اکبر کے گھر پرتشریف نہ لاتے ہوں۔ "احد طرفی النهار" دن کے دو کناروں میں سے کی ایک کنارے میں یا صبح کویا شام کو۔

فلما أذن له في الخروج إلى المدينة

جب آپ نا النظم کو مدیند منوره کی طرف نکلنے کی اجازت دی گئی لینی ہجرت کی تو "لم یر عنا الا وقد اتانا ظهرا" تو آپ نے ہمیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالا گرایے وقت جب ہمارے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے، راع یروع کے معنی ہیں دوسرے کو گھبراہٹ میں ڈال دینا اور محاورے میں اگر کوئی شخص اچا تک کسی کے پاس آجائے تو بھی کہتے ہیں راع ۔ تو صدیت اکبر رہ کو فرخر دی گئی۔ "فقال ماجاء ناالنبی صلی الله علیه وسلم فی هذه الساعة الالا مر من حدث"۔ آپ تا الحوظ اس وقت تشریف نہیں لائے مرکسی خاص واقعہ کی وجہ سے فلما دیلے علیه قال لاہی بکر احرج من عندك تمہارے یاس جولوگ ہیں ان کو باہر زکالومطلب یہ ہے کہ خلوت میں پچھ بات کرنی ہے۔

قال یارسول الله یہ بات آپراز داری سے صدیق اکبر کے کہ آپ کا اللہ یہ بات آپراز داری سے صدیق اکبر کے کہ آپ کی صحبت میں آپ کی صحبت میں ایا کہ بھی ابت کی ابتا ہوں صدیق اکبر کے السحبہ کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ان کے دل میں جو تمناتھی اسے میں رہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے السحبہ کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ان کے دل میں جو تمناتھی اسے الفاظ سے اداکرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ کی صحبت سے مستقید ہوں، قال یا رسول الله، اِن عندی نافتین اعدد تھما للحروج ۔ پہلے سے چونکہ اندازہ ما کہ کی وقت بھی تکم آسکتا ہے اس لئے دواونٹنیاں خرید کردھی ہوئی تھیں فحد اِحداهما قال: احذ تھما بالنمن۔ میں نے اونٹنی لے لی مگر قیمت سے۔انہوں نے تو ہدیئ پیش کی تھی مگر حضور ظائرہ کا نے تھما بالنمن۔ میں نے اونٹنی لے لی مگر قیمت سے۔انہوں نے تو ہدیئ پیش کی تھی مگر حضور ظائرہ کا نے دواونٹنیاں خرید کو میں کے دواونٹنیاں خرید کی کھی مگر حضور ظائرہ کا نے دولی کے د

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا اشتری متاعا او دابة .....الخروقم ۲۱۳۸ وفی سنن أبی داؤد، کتاب اللباس، رقم ۳۵۲۱، ومسند احمد، ومسند الشامیین، رقم ۱۲۹۳، ۲٤٤٤٥، ۲۲۵۹۲، ۲۲۵۹۲

فرمایا میں نے قیمتاً لے لی۔

یکی سے امام بخاری استدلال کررہے ہیں کہ نبی کریم بڑاٹیؤائم نے اونٹنی تو خرید لی۔لیکن پھر
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی صدیق اکبڑے پاس ہی چھوڑ دی کیونکہ اس واقعہ کے دویا تین
دن کے بعد آپ بڑاٹیؤائم نے سفر فر مایا ، تو وہ اونٹنی خرید تو لی تھی مگرصد بی اکبر ہے ہاں چھوڑ دی تھی۔
امام بخاری اس سے استدلال بیکرنا چاہتے ہیں کہ صان نبی کریم بڑاٹیؤائم کی طرف منتقل ہو گیا
تھا کیونکہ حضور اکرم بڑاٹیؤائم کی شان رحمت سے بیہ بات بعید ہے کہ آپ بڑاٹیؤائم ایک چیز کوخر بیدلیں اور
خرید نے کے بعد اس کا صان بائع کے پاس چھوڑ ویں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذہر داری ، لہذا صدیق
اکبر کے پاس رسول اکرم بڑاٹیؤائم نے جوچھوڑ اتھا وہ اس نقطۂ نظر سے چھوڑ اتھا کہ بیان کے پاس
امانت ہے ، اور صان میر ا ہے ، اس سے بیت چلا کہ اگر مشتری کوئی چیز خرید کر بائع ہی کے پاس امانتا چھوڑ
دے تو اس کا صان مشتری کی طرف منتقل ہو جا تا ہے اور اگر وہ ہلاک ہوتو ہلا کت مشتری کے مال میں
موگی۔(۱)

## درخت پر لگے ہوئے پھل کی بیچ کئے ہوئے پھل کے بدلے میں

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، (٢)

المحاقلة والمزابنة ﴾ (٢) حضرت ابوهريره رفات الموابنة والميت كرتے بين كه حضور اقدى مؤاتيم في الله اور مزابنه سے منع فرمایا۔ "مزابنه" كہتے بين كه درخت پر لكى ہوئى مجوروں كى فى ہوئى مجوروں كوش فروخت كرنا۔ اور اگر يہي مل كھيت كى بيداوار بين جارى كيا جائے ۔ مثلاً كھيت ميں لكى ہوئى گذم كوئى ہوئى گذم كوش كا فرن مكن المر يہي مل كھيت كى بعد أكار مرائل كا وزن مكن المر كا وزن مكن المون كي جوراور گذم كا وزن مكن اور درخت پر لكى ہوئى مجوراور كھيت ميں كھڑى ہوئى گذم كا وزن كرنا ممكن نہيں ۔ اور مسئلہ بيہ كه جب اور درخت پر لكى ہوئى مجوراور كھيت ميں كھڑى ہوئى گذم كا وزن كرنا ممكن نہيں ۔ اور مسئلہ بيہ كه جب مجوركى بيتا ميں كي بيتا كي سے ہوتو اس صورت ميں مساوات ضرورى ہے، تفاضل حرام جہ اور انكل اور اندازے سے بينے كى صورت ميں مساوات كا پايا جا نا يقينى نہيں ۔ بلكه كى زيادتى كا اختال باتى رہے كا۔ اور اموال ربوبہ ميں كى زيادتى كا اختال كساتھ بيتا كرنا حرام ہے، اس ليے حضور اقدى مائل باتى رہے گا۔ اور اموال ربوبہ ميں كى زيادتى كا اختال كساتھ بيتا كرنا حرام ہے، اس ليے حضور اقدى مائل باتى رہے گا۔ اور اموال ربوبہ ميں كى زيادتى كا حتال كساتھ بيتا كرنا حرام ہے، اس ليے حضور اقدى مائل باتى رہے گا۔ اور اموال ربوبہ ميں كى زيادتى كا حتال كساتھ بيتا كرنا حرام ہے، اس ليے حضور اقدى مائل باتى رہے گا۔ اور اموال ربوبہ ميں كى زيادتى كا حتال كساتھ بيتا كرنا حرام ہے، اس ليے حضور اقدى مائل باتى ربوبہ كان دونوں سے منع فرمادیا۔''

<sup>(</sup>۲) انعام الباري ٢/٢٥٦ تا ٢٦٠

 <sup>(</sup>٢) ﴿ في الترمذي كتاب البيوع باب ماحاء في النهى عن المحاقله والمزابنة رقم ٣٦

وعن عبدالله بن يزيدان زيد ابا عياش سأل سعدا رضى الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال: ايهما افضل ؟قال: البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (١)

حضرت عبداللہ بن بزیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت زید ابوعیاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ سے بوچھا کہ اگر سفید جوکوچھلی ہوئی جو کے عوض فروخت کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ ''بیضاء' سادہ جوکو کہتے ہیں اور''سلت' چھلی ہوئی جوکو کہتے ہیں بعض شخوں میں ''بیضاء' کے نیچ گذم لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے۔ حضرت سعد نے ابوعیاش سے بوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سا جوافضل ہے؟ جواب میں حضرت ابوعیاش کے بتایا کہ بیضاء افضل ہے، حضرت سعد کھے نے اس بیچ سے منع فر ما دیا۔ اسکے بعد حضرت سعد کھے نے فر ما کیا ہو حضورا قدس منا الواؤم سے تمر کر رطب کے موض خرید نے کے بار سے میں کی نے سوال کیا، تو حضورا قدس منا الواؤم نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے بوچھا کہ کیا رطب کھجور خشک ہوجانے کے بعد وزن میں کم ہوجاتی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا: ہاں! تو آپ نے رطب کوتم کے عوض فروخت کرنے سے منع فرما دیا۔

#### ائمه ثلاثه كامسلك

اس حدیث کی بناء پرائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ تمرکورطب کے عوض فروخت کرنا کسی حال ہیں بھی جائز نہیں، اس لئے کہ اگر تمرکورطب کے عوض کیلا برابر کر کے فروخت کیا جائے گا، مثلاً آپ نے ایک صاع کے اندرختک مجور بھر دی اور دوسر ہے صاع میں رطب مجور بھر دی، تو اس صورت میں جس شخص کے حصے میں رطب مجور آئے گی وہ نقصان میں رہے گا۔ اسلئے کہ چندروز کے بعد وہ رطب مجور ختک ہو کر کم ہوجائے گی، اور جس شخص کے حصے میں تمرآئے گی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لئے کہ ختک مجور جسی تھی و کہی ، اور جس شخص کے حصے میں دونوں کے درمیان بعد میں نقاضل ہوجائے گا، اور تفاضل کے کہ ختک مجبور کے ساتھ تبادلہ جائر نہیں۔

اور اگریہ صورت اختیار کی جائے کہ آپس میں تبادلہ کے وقت برابر کرنے کے بجائے کی زیاد تی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے ، مثلاً رطب سوا صاع دی جائے اور تمرایک صاع دی جائے تا کہ خشک ریادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے ، مثلاً رطب سوا صاع دی جائز نہیں۔ اس لئے کہ عقد کے وقت ہی دونوں ہونے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں تو بیصورت بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ عقد کے وقت ہی دونوں

 <sup>(</sup>۱) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في النهى عن المحاقله والمر ابنة رقم ٣٧

کے درمیاں آپس میں تفاضل پایا جارہاہے، اور تفاضل کے ساتھ تبادلہ جائز نہیں۔

# عقد کے وقت تماثل کافی ہے

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ تمرکو رطب کے عوض فروخت کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے،
تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔ جہاں تک ائمہ ثلاثہ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ اگر فی الحال تماثل کے
ساتھ تبادلہ کریں مجے تو بعد میں تفاضل پیدا ہوجائے گا۔ امام صاحب اس کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ شرعا
عقد کے وقت تماثل کا اعتبار ہے، بعد میں پیدا ہونے والی کمی زیادتی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لئے
کہ اگر بیاصول تسلیم کرلیا جائے کہ ہمیشہ تماثل برقر ارر بہنا جائے تو پھر اگر ایک سال بعد بھی تفاضل کا
امکان ہوگا تو اس کی بچے آج ہی نا جائز ہوگی ، حالا نکہ بیہ بات کی طرح بھی درست نہیں۔ لہذا بعد میں
بیدا ہونے والے تفاضل سے شریعت کوکوئی بحث نہیں۔

# اسمسك ميس امام صاحب كي فقابت

اس حدیث کی بنیاد پرحضرت امام ابوهنیفه رحمة الله علیه کے خلاف لوگوں نے بہت شور مچایا که صاف حدیث موجود ہے کہ تمرکی بچے رطب سے جائز نہیں، مگرامام صاحب فرماتے ہیں کہ جائز ہے، ہر جگہ قیاس اور عقل سے کام لیتے ہیں،اور قیاس کو حدیث پرتر جے دیتے ہیں۔

شراح ہدایہ نے واقعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے علاء نے آپ سے متعدد سوالات کئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ رطب کوتمر کے عوض فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تماثل کے ساتھ جائز ہے۔ علماء نے سوال کیا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے وہ مشہور حدیث پڑھ کرسنادی کہ:

﴿التمر بالتمر والتضل ربا﴾

یعنی تمرکوتمر کے ساتھ برابر کر کے نیچ کرنا جائز ہے، کمی زیادتی تمر ہے۔

پرامام صاحب نے ان علماء سے سوال کیا کہ آپ حضرات یہ بتا کیں کہ رطب جن تمر سے ہفلاف جنس ہے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمر جنس رطب سے ہو اس صورت میں یہی حدیث اس کے جواز پر دلالت کررہی ہے، اس لئے کہ اس میں آپ نے فر مایا: ''التمر بالتمر ''یعنی تمر کو تمر کے ساتھ تماثل فروخت کرنا جائز ہے۔ اوراگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمر رطب کی جنس سے نہیں بلکہ فلاف جنس سے ہورہا ہے، اس لئے کہ اس طاف جنس سے ہورہا ہے، اس لئے کہ اس

حدیث کے آخر میں آپ ناٹی ا نے فرمایا کہ:

﴿ واذااختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذاكان يدا بيدا ﴾

لہذا اگرتمر رطب ہے تو حدیث کے اول جھے سے جواز ثابت ہور ہا ہے اور اگرتمر رطب نہیں تو پھرائ حدیث کے آخری جزو سے جواز ثابت ہور ہا ہے۔ البتہ اتنا فرق رہے گا کہ پہلی صورت میں تماثل کی شرط کے ساتھ بچے جائز ہوگی اور دوسری صورت میں تفاضل کے ساتھ بھی بچے جائز ہوگی لہذا عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

# رطب اورتمر کی جنس ایک ہے

پھرامام صاحب نے فرمایا کہ رطب اور تمرکی جنس ایک ہے، لہذا ''التمر بالتمر' کے حکم میں داخل ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی خیبر سے حضور اقدس ناٹٹر کا کے لئے رطب محجور لائے ، جب حضور اقدس ناٹٹر کا میں کو تناول فرمایا تو وہ آپ کو بہت پہند آئیں، آپ نے ان صحابی سے یو چھا:

﴿ اكل تمر خيبر هكذا؟ ﴾

"كياخيبر كى تمام مجوري ايى موتى ہيں؟"

دیکھئے اس حدیث میں حضوراقدس ناٹاؤ کا نے رطب پرلفظ تمر کا اطلاق فر مایا ،اس سے معلوم ہوا کہ تمر اور رطب ایک ہی چیز ہے۔لہذا ان دونوں کا آپس میں نبادلہ کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے، تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

# حطه مقلیه کی بیع غیرمقلیه کے ساتھ جا تر بہیں

امام صاحب کے مندرجہ بالا استدلال پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے فر مایا کہتمر کی تجے رطب کے ساتھ جائز ہے۔ تو پھر آپ حطہ مقلیہ کی غیر مقلیہ کے ساتھ بچے کونا جائز کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حطہ مقلیہ اور غیر مقلیہ دونوں کی جنس ایک ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر یہ بچے بھی جائز ہونی چاہئے جیسے اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے تمراور رطب کی بچے کو جائز قر اردیا ہے۔

"اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حطہ مقلیہ بھی حطہ کی جنس سے ہے، اور 'الحنطة بالحنطة '' والی حدیث کے تحت داخل ہے، لیکن کے درمیان ان کوآپس میں بیچ کرنے کی شرط بیہ ہے کہ ' اذا کان مثلا بمثل '' یعنی حطہ کی بیچ حطہ کے ساتھ اس وقت جائز ہے جب عقد کے وقت تماثل ہو، لہذا اگر حطہ مقلیہ کی بیج غیرمقلیہ کے ساتھ کریں گے تو عقد کے وقت تماثل نہیں ہوگا، اس لئے کہ حطہ مقلیہ کے اندر مقلیہ گذم کم اندر تلخل بیدا ہوجا تا ہے اور غیر مقلیہ کے اندر تلخل نہیں ہوتا، لہذا ہیک صاع کے اندر مقلیہ گذم کم آئیں گے اور غیر مقلیہ زیادہ آئیں گے جس کی وجہ سے عقد کے وقت تماثل نہیں پایا جائے گا، اس لئے ان کی بیج آپس میں جائز نہیں ۔ جبکہ رطب اور تمر کے اندر عقد کے وقت تماثل پایا جاتا ہے، اگر چہ خشک ہوجانے کے بعد تماثل نہیں رہتا، اس لئے ان کی بیج آپس میں جائز ہے۔

#### رطب اور حنطه میں فرق

ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ بچے رطب بالتمری صورت میں بھی تو رطب صاع میں کم آئیں گ
اور تمرزیادہ آئیں گ، کیونکہ رطب موٹی ہوتی ہیں اور جبکہ تمر ٹھوں اور خشک ہوتی ہیں، لہذا خطہ مقلیہ و خطہ غیر مقلیہ کی طرح اسے بھی حرام ہونا چاہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رطب اور خطہ مقلیہ میں فرق ہے ، وہ یہ کہ خطہ مقلیہ جو کھوں ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے ، وہ یہ کہ حطہ مقلیہ جو کھوں ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیرہ بھرا ہوا ہوتی ہے ، وہ یہ کہ رطب جو بھو لی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیرہ کی وجہ سے جو کہ منتقع ہہ ہے ، البتہ بعد میں یہ شیرہ سو کھ جاتا ہے ، لیکن عقد کے وقت اس میں شیرہ کی وجہ سے نظام ہوتا ہے جو کہ منتقع ہہ ہے ، البتہ بعد میں میشرہ کو گھوں کو چھوٹی کھوں کو چھوٹی کھوں کے وقت اس میں شامل اس کے جسے بڑی کھوں کو چھوٹی کھوں کے حوض فروخت کیا جائے ، تو ظاہر ہے کہ صماع میں بڑی مجور یں کم آئیں گی اور چھوٹی ذیادہ آئیں گی ، لیکن یہ صورت جائز ہے ۔ کیونکہ اس صورت میں بڑی کھوں وں میں جو کی ہے وہ کسی غیر منتقع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کی غیر منتقع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کہ بخالف خطہ مقلیہ الم کہ اس حطہ مقلیہ میں جو کی ہو وہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کہ بخالف خطہ مقلیہ الم الم بالصواب)

#### حديث ِباب كاجواب

جہاں تک حدیثِ باب کا تعلق ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس نا اللہ کا ما نے صاف الفاظ میں منع فرما دیا ہے کہ رطب کی بھے تمر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابوعیاش جواس حدیث کے راوی ہیں وہ مجبول ہیں۔ اس لئے یہ روایت قابل استدلال نہیں ، اس لئے امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کواپنی صحیح میں نہیں لائے اور علامہ ابن حزم نے بھی متدرک میں یہی کہا کہ ان کی روایت ابن حزم نے بھی متدرک میں یہی کہا کہ ان کی روایت

قابل استدلال نہیں، اور علامہ ابن عبدالبرؒ نے بھی ان کومجہول قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت زید ابوعیاش کومجہول قرار دینے پرامام ابوحنیفہ کی تعریف فرمائی ہے۔

یہاں بیرواضح رہے کہ' العرف الشذی' میں لکھاہے کہ ابن حزم ؓ نے حضرت زید ابوعیاش کو مجبول قرار دینے پرامام صاحب کی تر دید کی ہے۔ لیکن بی غالبًا'' العرف الشذی' کے ضابط سے غلطی ہوئی ہے، اسلئے کہ علامہ ابن حزم ؓ کے بارے میں معروف بیہے کہ وہ بھی حضرت زید ابوعیاش کو مجبول قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؓ نے ''تہذیب المتہذیب' میں اور حافظ ذہی ؓ نے ''میزان الاعتدال' میں ان کا یہی قول نقل کیا ہے۔

اوراگراس مدیث کودرست اور قابل استدلال مان لیا جائے تو اس صورت میں ہم ہے کہیں گے کہاں صورت میں ہم ہے کہیں گے کہاں صورت میں جونفی آئی ہے، وہ''سیئے'' بیچ سے فی وارد ہوئی ہے، اس لئے کہتمر اموال ربویہ میں سے ہے، اور آپس میں جادے کے وقت یدا بید ہونا ضروری ہے۔''نسیئے'' جائز نہیں، چنانچہ ابوداؤد اور طحاوی کی روایات میں بیتصریح موجود ہے کہ

ونهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة

البتهاس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ اگر'' نہی''سینٹہ کے ساتھ مخصوص تھی تو پھر آپ مُلاثِوْم کولوگوں سے بیہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ

﴿ اينقص الرطب اذا يبس؟ ﴾

کیونکہ اس صورت میں خشک ہو جانے کے بعد رطب میں کی ہو یا نہ ہو، اس سے مسللہ کی صورت میں برکوئی فرق نہیں بڑتا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب ''تلوی ''کے ایک محشی بہاء الدین مرجائی نے بیددیا ہے کہ آپ مالی کا منشاء سوال کرنے سے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ یہ تج ہے فائدہ ہے۔ (واللّٰہ علم بالصواب)۔ (۱)

# عرایا کی وضاحت

حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء وأبى الزبيز، عن جابر رضى الله عنه قال: نهى النبى مُلْسِله عن بيع التمر حتى يطيب،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱/۱۸ تا ۸۷

ولايباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلاالعرايا (١)

ولا يباع شئى إلا بالدينار والدرهم. لينى درخت پر كلے ہوئے كلوں كوند يج ا جائے مر ديناراور درہم سے۔

یہ حصرا ضافی ہے بینی مقصود ہے ہے کہ درخت پر لگے ہوئے کھل کواس جنس کے کئے ہوئے کھل سے نہ بیچا جائے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر کھل مجبور ہوتا تھا تو تھجور کو بیچنے کا تصورا گر کھل سے ہوتا تو کئی ہوئی مجبوروں سے ہوتا، وہ مزابنۃ ہوگیا ناجا ئز ہوگیا۔اس لئے فرمایا کہ دینارو درہم سے بیچولین اگر فرض کرو کہ کوئی شخص درخت پر لگی ہوئی مجبوروں کو گندم سے بیچنا ہے تو جائز ہوگا۔اس واسطے کہنس بدل گئی، اور جب جنس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوگیا اور مجازفت میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں، تو بہاں حصرا ضافی ہے۔

حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيدالله بن الربيع: أحدثك داؤد عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى مَلْكُ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق او دون خمسة أوسق؟ قال: نعم (٢)

تمام فقہاء کرام کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ مزابنۃ حرام ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آنحضرت مُل الوئل نے اس کی اجازت دی لیکن پھر آ گے عرایا کی تفصیل میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ (۳)

# امام شافعیؓ کے نزدیکے عرایا کا مطلب

امام شافعيٌ عرايا كامطلب بيقر اردية بين كه بيع المزابنة في مادون خمسة او سق.

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة رقم ٢١٨٩

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری ایضاً رقم ۲۱۹۰ فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقمه ۲۸۶، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۲۲۱، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۹۲۵، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۲۸ ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۲۹۳۸، وموطأمالك، کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۱۔

<sup>(</sup>٣) إعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم المزابنة كمامر، واتفقو ايضاًعلى الرخصة في العرايا، ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافاً شديداً، وحملة القول في ذالك أن في تفسير العرايا خمسة أقوال، (تكملة فتح الملهم، ج:اص:٧٠).

ان كنزديك عرايا كى تفييرىيە بى كەمزابنة بى عرايا كہتے ہيں بشرطيكه وہ پانچ وس سے كم كم ميں ہو،البذا اگر پانچ وس سے كم ميں ہوگى تو بھے مزابنة جائز ہوگى اوراگر پانچ وس سےزائد ہوگى تو جائز نہيں ہوگى، تو عرايا كى تفييران كنزديك بيع المزابنة فى مادون حمسة الوسق ہے۔(1)

## تتنول ائمه رحمهم الله كالاتفاق

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابوصنیفہ اور امام احمد بن صنبیل رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر نج مزابنۃ کوعرایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہیں اور مخصوص صورت ہے کہ اہل عرب بکثرت ہے کہ کہ کا محبوروں کا باغ ہے تو اس باغ میں سے کوئی ایک درخت منتخب کر کے وہ کی نقیر کو دید ہے تھے کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گاوہ تہمارا ہے۔ تو وہ درخت جبکا پھل کسی فقیر کو دے دیا گیا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ یعنی عربہ کے معنی عطیہ یا ہد ہے کے ہیں۔ اور خاص طور سے محبور کے درخت کو یا محبور کے پول کو کہ کہ کہ اس کا جو رہے دیا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ تو تینوں ائمہ اس بات پوشفق ہیں کہ درخت کو یا محبور کے پھل کوک کو بطور ہدید دینا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ تو تینوں ائمہ اس بات پوشفق ہیں کہ مراجع مزابنۃ عرایا میں داخل نہیں بلکہ عربہ خاص وہ درخت ہے جو بطور ہدیہ کی فقیر کو دیا گیا ہو، بچے العرایا کا تعلق اس سے ہے۔

## بيع عربيه كى صورت

پرعربیری سے کی کیا شکل ہے اس میں تینوں ائمہر حمیم اللہ کا اختلاف ہے۔

# امام احمه بن حنبل مي تفصيل

امام احمد بن طنبل میے فرماتے ہیں کہ بڑے العربیہ کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ کی فقیر کو مجور کا ایک درخت مل گیا یعنی صاحب فحل نے اس سے کہدیا کہ اس پر جتنا کھل آئے گاوہ تمہارا ہے۔ کھل تو ایک دم سے نہیں آتا رفتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں دیر لگتی ہے تو بعض اوقات ایما ہوتا کہ فقیر بیہ چاہتا تھا کہ مجھے تو اب پیٹ بھرنے کے لئے چاہئے اور اس کے پکنے میں دیر لگے گی، لہذاوہ بیہ کرتا تھا کہ کم کے بازار میں جاکر کسی مجور والے کوراضی کرتا تھا کہتم مجھے تازہ یا خشک مجوریں جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو اور اس کے بدلے میں، میں تم کو وہ مجوریں جو کہ اس فلاں صاحب العربیہ نے مجھے دے رکھی ہیں دیتا ہوں یعنی تم مجھے مجوریں ابھی دے دو اور اس کے بدلے میں وہ لے لینا جو میرا اس

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٩١

درخت پرحق ہے، کہ جوں جوں وہ پکتی جائیں وہ تم لیتے جانا تو ہازار والابعض اوقات یہ بات منظور کر لیتا تھااورابھی تھجوریں دیدیتا تھااوراس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں وہ لیتار ہتا تھا۔

اس کا حاصل امام احمد بن صنبال کی تفییر کے مطابق بیہ ہوا کہ بیج العرابیہ جس کوآپ نے جائز قرار دیا اس میں فقیرا پنے درخت کی مجوروں کو جوابھی تک لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی محبوروں کے مقابلے میں جو بیا بھی لے لیتا تھا بیچا تھا، ظاہری طور پر تو بیزج مزاہنہ تھی اور بیج مزاہنہ ہونے کی وجہ سے بیرام ہوئی چاہئے کی کے لیتا تھا بیچا تھا، ظاہری طور پر تو بیزج مزاہنہ سے متثنی فرما دیا اور فرمایا! کہ پانچ وس کے اندراندر چاہئے تھی لیکن حضورا قدس ظاہر ہی اس کو مزاہنہ سے متثنی فرما دیا اور فرمایا! کہ پانچ وس کے اندراندر اگر بیہ معاملہ ہوتو جائز ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کو رفع کرنا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر تھجوریں چاہئے تھیں اگر نہ ملیس تو وہ بیچارہ بھوکا مرتا تو اس واسطے اس کی حاجت کو رفع کرنے کے بیچ مزاہنہ کی حرمت سے اس کو متثنی قرار دے دیا ، یہ فیسرا مام احمد بن صنبل کی ہے۔

# امام ما لک حکی تفصیل

امام مالک " بیفر ماتے ہیں کہ اس کی تغیر یوں ہے کہ باغ والے نے فقر کوایک مجبور کا درخت دیدیا اور کہا کہ اس کا کھل تہمارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے ، جب کھل کے پکنے کا موسم آتا تھا تو اکثر و بیشتر باغ والے اپنے اہل وعیال کو لے کر باغ میں مقیم ہوجاتے ہے کہ وہاں پر وہ کھل کتا بھی تھا اور کھاتے بھی سے اور ذرا تفریح وغیرہ کرتے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کرمقیم ہے اور ان میں سے ایک درخت فقیر کو دے رکھا ہے کہ آگر اس میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر صبح وشام وہاں پر اپنے درخت سے مجبور لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو خلوت اب وہ فقیر صبح وشام وہاں پر اپنے درخت سے مجبور لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو خلوت ہے اس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے باس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے اس درخت پر جو مجبوریں گی ہوئی مجبوریں کے بدلے تم مجھ سے پی ہوئی مجبوریں لیو اس درخت پر جو مجبوریں گی ہوئی مجبوریں لے لو، میں اسٹھی تم کو بی ہوئی مجبوریں کی ہوئی مجبوریں کے بدلے تم مجھ سے بی ہوئی مجبوریں ہے مجبے جو میں اس میں اسٹھی تم کو بی ہوئی مجبوریں ہے ہو جو بی نے میں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجبوریں ہے میں درخت کے مجبے جو میں اسٹھی تم کو بی ہوئی مجبوریں ہے ہو جو بی تا تھیں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجبوریں ہے جو جو بی تو تعیل امام مالک نے فر مائی ہے۔

اس کا عاصل بیہوا کہ بچے عرابی کا مطلب بیا ہے کہ جس شخص نے نخلہ کوعطیہ کے طور پر دیا ہے وہ اس عربیکو کئی ہوئی تھجوروں کے مقابلے میں فقیر سے خربدتا ہے،اگر اس کو مختصر لفظوں میں تعبیر کروتو وہ بیہے کہ بیع الواهب من الموهوب له بچے کرنا وا بہ نخلہ کا موہوب لہے۔ امام احمد بن طنبل کہتے ہیں کہ بیع الموهوب له من غیر الواهب، موہوب لہ مجوری غیر دام احمد بن طنبل کہتے ہیں کہ بیع الموهوب له من غیر دیتا تھا اور امام مالک کے مطابق واجب موہوب لہ کو بیچیا ہے۔ دونوں کے درمیاں بیفرق ہے۔

# امام ابوحنيفة كي تفصيل

امام ابو حنیفہ تریہ کی تفصیل تو بعینہ وہی کرتے ہیں جوامام مالک نے کی ہے۔ فرق صرف اتنا کے کہام صاحب فرماتے ہیں کہ واہب نے موہوب لہ سے جو یہ کہا کہ تم کی ہوئی محجوریں لے لواور یہ درخت کی محجوریں ہیں یہ میرے لئے چھوڑ دو یہ صور تا تو اگر چہرتے ہے کی حقیقت میں ہے تہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت صاحب نخلہ نے فقیر سے کہا کہ اس درخت میں جو بھی پھل آئے گا وہ تہہارا ہے تو یہ ہہہ ہا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک موہوب لہ ہبہ پر قبضہ نہ کر لے ،اس وقت تک ہہ ہتا مہیں ہوتا یعنی موہوب لہ کی ملیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ان محجوروں پر قبضہ نہ کرے اور محجوریں ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کا قبضہ ہوانہیں تو ہہ ہتا م نہ ہوا، جب ہب ہتا می خوروں پر قبضہ نہ کرے اور محجوریں ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کا واجب یہ ہہر ہا ہے کہ ان درختوں والی محجوروں کے بدلے میں مجھرے گی ہوئی مجوریں لوتو چاہ صور تا ہے نظر آرہی ہے کہاں درختوں والی محجوروں کے بدلے میں دو مرام وہوب دیدیا جبہ پہلے پر ابھی صور تا تیج نظر آرہی ہے کیکن حقیقت میں تیج نہیں ہے بلکہ استبدال الموھوب دیدیا جبہ پہلے پر ابھی صور تا تیج نظر آرہی ہے کہ درخت پر لگا ہوا تھا اسکے بدلے میں دو مرام وہوب دیدیا جبہ پہلے پر ابھی تک قبضہ ہے کہ ایک موہوب جو درخت پر لگا ہوا تھا اسکے بدلے میں دو مرام وہوب دیدیا جبہ پہلے پر ابھی تک قبضہ ہیں موہوب دیدیا جبہ پہلے پر ابھی داست میہ ہے ہی ہے کہ دے کہ میں یہ خبیں دیا جبہ ہے ہی میں دیتا محص سے یہ کہ جب تک موہوب لہ کی رضا مندی بھی شرط نہیں کی فکہ جبہ ہوائی نہیں اس کی ملیت میں ہی نہیں آئی۔

حنیفہ اور مالکیہ دونوں کے نز دیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ اس کو حقیقی بیج قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو حقیقی بیچ نہیں کہتے بلکہ محض صوری بیچ کہتے ہیں۔

# حنيفه كى توجيه

صنیفہ نے عرایا کی جوتوجیہ کی ہے وہ لغة ،رولیة اور درایا بھی راج معلوم ہوتی ہے۔اور امام شافعی نے جوفر مایا کہ بیع المزاہنة فی مادون حمس اوسق بی کانام عرایا ہے اس کی تائید لغت

ہے ہیں ہوتی۔

#### لغةُ تائيد

تمام اصحاب لغت نے بیر کہا ہے کہ عرایا جمع ہے عربید کی اور عربیہ خاص طور پر تھجور کے عطیہ کو کہتے تھے اور بیرلفظ اس معنی شیں مشرور ومعروف تھا۔

حضرت سوید بن الصامت شاعر بین و ه انصار کی رح کرتے ہوئے کہتے ہیں ع

ليست بسنهاء ولا رُحبِيَّةٍ

ولكن عرايا في السنين الجو ائح

لینی انصار کے خلتان، ان کے مجوروں کے باغات نہ تو سنہاء ہیں (سنہاء کے معنی وہ باغ یا وہ کھجور کا درخت جو قبط ز دہ ہولیتنی قبط ز دہ باغات ان کے نہیں ہیں) اور دُر تحبیق بھی نہیں ہیں (دُر تحبیق اس درخت کو کہتے تھے جس کے گرداس کا مالک کا نئوں کی باڑ لگا دیتا ہے تا کہ لوگ آ کے اس کے پھل کو نہ تو ٹریں) تو وہ کہتے ہیں کہ انتصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہاء ہیں لیعنی قبط ز دہ ہیں اور نہ ان کے گرد کا نئوں کی باڑگی ہوئی ہے کہ آنے والوں کورو کے بہتن ان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں لیعنی عرایا کے طور پر دیئے جاتے ہیں قبط کے سالوں میں بھی لیعنی جب قبط پڑا ہوا ہوتو اس وقت لوگ ایک ایک مجبور کی قبت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجبور کو قبت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجبور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دیتے ہیں۔ اس ڈھانے میں بھی یہ لوگ ایخ مجبور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دیتے ہیں۔

تو بیالفاظ وضاحت ہے بتارہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کئی کوعطیہ کے طور پر نخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی یہی تفصیل کی ہے۔

#### روايةً تائيد

اوررولیۃ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ جگہ آپ دیکھرہے ہیں کہ لاُھل العریة کے الفاظ آرہے ہیں کہ الکول کو اجازت دی، تو اھل العریة اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس سے عطیہ تخلہ مراد ہوا مام شافعی کی تفسیر میں اھل العریة کے وکی خاص معنی نہیں بنتے۔

اسکی مزید تائیداس بات ہے ہوتی ہے کہ امام مالک نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حنیفہ نے کی ہے اور امام مالک تعامل اہل مدینہ میں سب سے بڑے عالم ہیں اور بیدوا قعہ عرایا کا مدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تھا، اہل مدینہ کے ہاں ہی پیش آتا تھا۔ حد ثنا على بن عبدالله :حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد:سمعت بشير ا قال: وسمعت سهل بن أبى حثمة:أن رسول الله على عن بيع التمر بالتمر، ورخص فى العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى:إلاأنه رخص فى العرية يبيعها أهلها بخرصها، يأكلونها رطبا قال:هو سواء، قال سفيان:فقلت ليحيى العرية يبيعها أهلها بخرصها، يأكلونها رطبا قال:هو سواء، قال سفيان:فقلت ليحيى وأناغلام:إن أهل مكة يقولون: إن النبى على رخص فى يع العرايا، فقال: مما الله عامل المدينة مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، فسكت قال سفيان:إنماأردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان:أليس فيه: نهى بيع التمر حتى يبدو صلاحه؟ قال :لا [انظر: ٢٣٨٤](١)

یک وجہ ہے کہ سفیان بن عیدیہ کہتے ہیں کہ میں کی بن سعید سے کہا جبکہ میں بچہ تھا: "ان اھل مکة یقولون: إن النبی منظ رحص لهم فی بیع العرایا فقال و ما یدری اھل مکة " یعنی اہل مکہ کوکیا پتہ کہ ایا ہوتا ہے۔ انه یرونه س حابر۔ انہوں نے کہا حضرت جابر فائٹ سے اس کو روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر اہل مدینہ میں ، فسکت اس پروہ فاموش ہوئے تو سفیان بن عیدیہ کہتے ہیں اور حضرت جابراہل مدینہ میں المدینة ، میرامقصد بیتھا کہ جابراہل مدینہ میں سے ہیں الہذاان کوعرایا کی تفصیل کا سیحے پتہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مدینہ اس بات کے عالم سے کہ عرایا کیا ہوتا ہے تو امام مالک نے اہل مدینہ میں سے معلوم کرتے یہ تفصیل کی ہے ، جوانہوں نے بیان فر مائی۔

# درایة بھی حنیفہ کا مسلک راجے ہے

اور درلیۂ حنیفہ کا مسلک اس لئے رائے ہے کہ مزابنۃ بیر ہوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اس لئے اس کو حرام قرار دیا گیا تو یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز پانچ وس سے کم ہوتو ر ہوانہیں ، معاملہ بعینہ وہی ہے لیکن پانچ وس سے اور پوا گیا تو ر ہوا ہے وہی اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اور پانچ تو ر ہوا ہے وہی خاذنو ا بحرب من الله ورسوله کھی کا مصداق ہے اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اور پانچ وس سے ایک صاع کم ہوگیا تو وہی معاملہ جائز بھی ہوگیا ، جبکہ ر ہوا کے اندر شریعت نے قبل اور کشر کا فرق نہیں کیا۔ قبل ہویا کشر اگر ر ہوا ہے تو حرام شریعت نے قبل اور کشر دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پانچ وس سے کم میں تو حلال ہے اور پانچ وس سے زیادہ میں حرام ہے اس کا کوئی جواز سمجھ میں

<sup>(</sup>۱) فى صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع الثمر على روؤس النخل بالذهب او الفضة رقم ١٩١٦ و ١١٥ فى صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم ٢٨٤٤، وسنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ٢٢٤٤، وسنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله،

نہیں آتا۔اس واسطے حنیفہ کہتے ہیں کہ شافعیہ والی تفصیل درست نہیں ہے بلکہ مالکیہ والی تفصیل درست ہے(۱)

سوال: ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مالکیہ کی تفسیر درست ہے تو ان کی پوری بات مانیں کہوہ اس کو هیقة بھے کہتے ہیں۔

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہو وہ ہم نے مالکیہ سے اس لئے لی کہ وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں لیکن آگے پھر اس کی تخ تخ فقہی میں ہمارا ان سے اختلاف ہوااور بیا ختلاف بھی صورت مسئلہ میں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اور ان کے نزدیک ایک ہی ہوا کہ وہ بھے حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں ہی ہے لیکن آگے تخ تن میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ بھے حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ہبہ تام نہیں ہوا لہذا ہبہ تام نہ ہونے سے قبل جو پھے تبادلہ ہور ہا ہے اس کو حقیقت میں بھے نہیں کہہ سکتے۔

# حنیفہ کے مسلک پر دواشکال

پہلااشکال

ایک اشکال بیہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات عرایا کی تفصیل کے سلط میں مانی جائے تو بیہ عالمہ مزابنۃ ہے اس لئے کہ بیری جہ نہیں ہے اگر مزابنہ ہوتو بیری ہوتو جب بیری جہ مزابنۃ بھی نہیں ۔ لہذا مزابنۃ نہیں تو اس کو مزابنۃ سے مشتنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب حضور مُنا ایُری نے مزابنۃ کی حرمت میان فر مائی تو عرایا کواس سے مشتنی فر مایا ، تو اگر بیری نہیں تھی ، مزابنۃ نہیں تھا ، تو پھر استثناء کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں تھی منہ میں داخل ہوتا ہے پھر اس کوئی حاجت نہیں تھی داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کوئی حاجت نہیں تھی تا تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی تو تا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو بید داخل بی نہیں تھی تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی تو بھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی تو بھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی تو بھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی ؟

## جواب

حنیفہ کے قول کے مطابق مید هیقهٔ استثناء منقطع ہے اور صورة متصل ہے، کیونکہ صورتا رہے ہے، لہذا بیصورة متصل ہے لیکن چونکہ هیقهٔ رہے نہیں لہذا ہے نہیں لہذا جے نہیں لہذا حقیقة بیمنقطع ہے اور استثناء کی صورت

<sup>(</sup>۱) فيض البارى، ج:٣، ص:٢٤٨

اس لئے پیش آئی کیونکہ بیصورۃ بھے تھی اس واسطے ہوسکتا تھا کہ مزابنۃ کی حرمت میں بی بھی داخل ہو، تو آپ نے پھراس کوشٹنی فرمادیا۔

### دوسراا شكال

دوسراا شکال حنیفہ کے مسلک پر بیہ ہوسکتا ہے کہ روایات میں عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ تھ کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے تھے العرایا وغیر ہتو آپ کے قول کے مطابق توبی بھی بہیں ہے تو بھے کا لفظ حدیث میں کیسے آیا؟

#### جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر چہ ھیقۂ بیج نہیں ہے کین صورۃ بیچ ہو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیچ کا لفظ حدیث میں آگیا اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ بیچ کا لفظ حضور اقدس مظافہ ہم نے اس کے ساتھ لفظ استعال نہ فر مایا ہو بلکہ راویوں میں ہے کسی نے اس معاطے کوصورۂ بیچ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ لفظ بیچ کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے ہے بچھ کر کہ یہ معاملہ چونکہ بیچ کا ہے اس لئے لفظ بیچ بڑھا دیا اور اس کو نبی کریم مظافہ ہے کی طرف منسوب کرنا درست نہیں

میں نے '' بھملہ فتح الملہم'' میں عرایا ہے متعلق و ہ روائیتیں جمع کی ہیں اور اس سے دکھایا ہے کہ بہت کثرت سے الیمی روایات آئی ہیں جن میں بھیج کا لفظ موجو زہیں اور حضور نلاٹوئل کی طرف جوالفاظ منقول ہیں ان میں بھیج کا لفظ موجو زہیں ہے۔ یہ بھیج عرایا کا خلاصہ ہے۔ (۱)

# عرايا كى تفسير

وقال مالك: العرية أن يعرى الرجل الرجل النحلة، ثم يتأذى بد خوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر: وقال ابن إدريس: العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر يدابيد، ولاتكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبى حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت

<sup>(</sup>۱) هذه خلاصة ما أجاب به شيخنا القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى: (تكملة فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۷ - ۲ ۲ ٤) ـ انعام البارى ۱/۲ ۳۵ تا ۳۵۸ ـ

توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظر وابها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاء وا من التمر ـ (١)

ا مام بخاریؒ نے عرایا کی تفسیر پریہ مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں ا مام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ عربیہ ہے کہ ایک شخص نخلہ دوسر مے شخص کو عطیہ کے طور پر دے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عربیہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ موہوب لہ سے کئی ہوئی تھجوروں کے مقابلے میں نخلہ خریدے، بیا مام مالک کی تفسیر ہوگئی۔

و قال ابن ادریس۔ ابن ادرلیں کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے مرادامام شافعیؓ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں ، بہر حال ابن ادرلیں کہتے ہیں کہ عرایا کی بیچ بھی نہیں ہوتی محرکیل کرکے بدأ بید کے ساتھ ہواور مجازفت سے نہیں۔

اگرییشرط لگا دی جائے کہ مجاز فت نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کا شتے ہیں اور تو لتے جاتے ہیں اور تہہیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں ،اس طرح ہوتو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں وہ مزاہنہ رہے گا ہی نہیں ، وہ جائز ہوجائے گا۔

ومما یقویہ قول سہل ابن ابی حضور بعنی صاحب ابن ابی حضور کے تقویت کرتا ہے کہ کا قول اس کی تقویت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہنا ہے ہوئے وسل کے ساتھ بعنی مطلب سے ہے کہ مض انگل اور تخمینہ سے نہیں بلکہ با قاعدہ نا ہے کر۔

و قال ابن اِسحاق فی حدیثه عن نافع۔ عبدالله بنعمر بناتها نے بھی بیفسری ہے کہ عرایا بیہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کوایک نخلہ یا دو نخلے دیتا ہے۔

و قال یزید عن سفیان بن حسین۔ اور یزید، سفیان بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عرایا تھجور کے درخت ہوتے تھے جومساکین کو ہبہ کر دیئے جاتے تھے تو ان کے بھلوں کے کہا کہ عرایا تھجور کے درخت ہوتا تھا۔ لہذا ان کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عرایا کو بچے دیں جننی تھجور کے وض جا ہیں، بیامام احمد بن طنبل کا مسلک ہوا کہ وہ من غیر الواہب بچے دیتے تھے۔

حدثنا محمد أخبر نا عبدالله: أخبرناموسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم: أن رسول الله عنهم أن رسول الله عنهم أن رسول الله عنهم قي العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها (٢)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب تفسير العرايا

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری باب تفسیر العرایا ۲۱۹۲

موی بن عقبہ نے اس کی تغییر ہے کہ عرایا کچھ معین نخلات تھے جن کے پاس آدمی آتا تھا اور خرید لیتا تھا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ تربیقیر یں ہیں کہ بیٹر بیہ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی عطیہ ہوتے ہیں اور اعوی یعوی إعواءً کے معنی ہیں عطیہ دینا۔ لیکن بیاشارہ اس بات کی طرف کررہے ہیں کہ بیٹری پر وسے نکلا ہے اور عوی یعوو کے معنی کہیں پر چلے جانا کے ہیں "عواہ" یعنی "اتاہ" اس کے پاس چلاگیا تو اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہاس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ لوگ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کوخرید لیتے تھے۔ لیکن بیٹر جوح قول ہے۔ (۱)

# يكنے سے پہلے بچلوں كى بيع

لیعنی بھلوں کی بیچ کابیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے،بد ایبدو کے معنی ظاہر ہونا ہیں اور صلاح کے معنی اس کی در سی کے ہیں۔

اس کی تفسیر میں امام ابوحنیفہ میڈر ماتے ہیں کہ بدوّ صلاح سے مراد پھلوں کا آفات سے محفوظ ہو ہو جانا ہے کہ جب وہ اتنابر اہوجائے کہ جس کے بعد جو آفتیں پھلوں کو لگا کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائے ، تو کہیں گے کہ بدوّ صلاح محقق ہوگئی۔

اورامام شافعیؒ کے نزدیک اس سےمراد کھل کا بک جانا ہے۔ (۴)

قال الليث، عن أبى الزنا د : كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الانصارى من بنى حارثة انه :حدثه عن زيد بن ثا بت رضى الله عنه قال : كان الناس فى عهد رسول الله منظم يبتاعون الثمار، فاذا جذ الناس و حضر تقاضيهم، قال المبتاع : انه اصاب الثمر الدمان، اصا به مرض، اصا به قشام، عاها ت يحتجون بها، فقال رسول الله منظم لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة حصومتهم واخبر بن حارجة بن زيد بن ثابت : ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثما رارضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الاصفر من الاحمر قال ابوعبدالله: راوه على بن بحر :حدثنا عنبسة: عن زكريا، عن أبى الزنا د، عن عروة، عن سهل، عن زيد (٢)

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۱۸۰۳ تا ۳۹۰ (۲) تکملة فتح الملهم، ج: ارص: ۳۸۳

<sup>(</sup>٣) في صيحح بخاري كتاب البيوع باب الثمار قبل ان يبدو صلاحها رقم ٢١٩٣ -

### تشريح

خصرت ہل بن ابی حمد (جوبی عارشہ ہیں) نے عروۃ بن زبیر کے کو صدیث سائی حضرت بل زید بن ابت سے کہ: انہوں نے فر ما یا رسول اللہ طالی اللہ طالی اللہ عالی وقت میں اوگ جھلوں کی ہے کیا کرتے تھے۔ (یعنی ابھی چھل پکا نہیں ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا ای وقت میں ہے کرلیا کرتے تھے اور پھروہ درخت پر لگار ہے دیتے ماذا جدالنا س۔ جب لوگ کٹائی کرتے جدنیجد کے معنی کٹائی کرنا و حضر تفاضیهم اور ان کے ایک دوسرے سے تقاضے کا وقت آتا مثلاً با کع پینے کا مطالبہ کرتا اور مشتری کہتا اِندہ اصاب المضمو المدمان کہ گئی کرنا و حضر تفاضیهم اور ان کے ایک دوسرے سے تقاضے کا وقت آتا مثلاً با کع پینے کا مطالبہ کرتا اور مشتری کھلوں کا مطالبہ کرتا۔ قال المبتاع تو مشتری کہتا اِندہ اصاب المضمو المدمان کہ پہلے کی سرم جاتا کہ پہلے ہی سرم جاتا ہوا تا میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے اصابہ عرص اصابہ قشام ہے مواض موض موض سے لکلا ہے اور اس میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے اصابہ موض اصابہ قشام ہے مواض موض موض سے لکلا ہے تھے۔ آگے ہے بعنی اس کو بیاری لگ گئی قضام میں ایک خاص قسم کی آفت ہوتی تھی جو درخت کے اور آجاتی خود تینوں الفاظ کی تفیر کر دی کہ دمان ، مراض اور قشام عاهات بیہ قتی ہوتی تھی کرتے جو تی ہیں، ایس آفت ہوتی تھی جس کے موجہ سے وہ آپس میں جس کرتے جو یعنی ایک دوسرے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کی وجہ سے وہ آپس میں جس کرتے تھے بینی ایک دوسرے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کی کہ چونکہ میرے پھل کوتو آفت کی ان گئی اس واسط مجھوتو پورا پھل ملانہیں۔ لہذا میں پوری قیت نہیں دوں گا۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، يعنى جب رسول الله مؤلوليم إس اس م عرجه الله عليه وسلم لما كثرت سے آنے لگاتو آپ مؤلول فرمايا فإمالا كه اگرتم بيئ مجبور سكتے تواس وقت تك كهلول كون خريد و جب تك كه كهل كى صلاح ظاہر نه موجائے يعنى وه آفات سے محفوظ نه ہوجائے اس وقت تك تم اس كونه خريد و، جب آفات سے محفوظ رہ جب خريد و تاكہ بعد ميں آفت سے محفوظ رہ جب تا بارہ و سے جھوڑ البيدانه ہو۔

حضرت زید بن ثابت رفات فرماتے ہیں ہے جوآپ نالٹوکل نے فرمایا کہ بدو صلاح سے پہلے نہ خریدہ بیمشوں سے کے طور پر فرمایا لیمنی لوگوں کوان کے جھڑ سے کی زیادتی ہونے کہ وجہ سے آپ مالٹوکل مشورہ دے رہے تھے۔ قال و أحبرنی حارجة بن زید۔ عروة بن زبیر کہدرہ ہیں کہ خارجة بن زید نیا ہے جوزید بن ثابت رفات کی زمین کے بھلوں کو سے جوزید بن ثابت رفات کا کرتے تھے جب تک کر ایا طلوع نہ ہوجائے۔

### ثريا كيمعني

بعض حضرات نے ثریا کے طلوع ہونے بے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ یہ ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہرروز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ستارہ افق مشرق سے طلوع ہور ہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ، کیونکہ ہروقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو جب وہ طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے طالع ، مختلف موسموں میں مختلف ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں تو ثریا جوستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی میہ بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم نہ آ جائے جس میں ٹر یا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھل نہیں بیچتے تھے کیونکہ یہی موسم ہوتا تھا جس میں پھل اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے چنانچہ بعض روا نیوں میں ٹریا کی جگہ نجمہ آیا

ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تغییر یوں گی ہے کہ ژیا سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا ابتدائی دورمراد ہے۔دورآنے کے بعد جب اس کے اندر ذرائختی بیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو بھی طلوع ژیا ہے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن زیادہ تر لوگوں نے پہلی تفیر اختیاری ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع، مبح صادق کے وقت میں طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ جس کے نتیج میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات محجوروں کے بارے میں ہوتے تھے تو محجوروں کے بازے میں ہوتے تھے تو محجوروں کے بلئے ایک خاص موسم ہوتا تھا جس میں ثریا طلوع ہوتا تھا تو پتہ چلا تھا کہ اب بیموسم آگیا اب بیآ فات سے محفوظ ہوگیا۔

فیتبین الأصفر من الأحسر لین اس وقت میں زردرنگ کا پھل سرخ رنگ کے پھل سے متاز ہوجاتا تھا۔

قال أبو عبدالله: رواه على بن بحر- بهلي چونكه ناتمام سندنقل كي تقى اب كمل سند بهى بيان كردى \_

یہ و حضرت زید بن ثابت رہ اللہ نے پس منظر بتایا آ کے متعدد صحابہ کرام سے نبی کریم نالہ کم کا اللہ کا کہ است منقول ہے کہ آپ نالہ کا نے بدوصلاح سے پہلے بھلوں کی بیج کومنع فر مایا۔ چنا نچہ پہلے صدیث

نقل کی ہے۔

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنامالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ملك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها\_ نهى البائع والمبتاع\_ [راجع:١٤٨٦] - (١)

حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضى الله عنه، أن رسول الله عنه الله الله عنه الله

حدثنا مسدد:حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان:حدثنا سعيد بن ميناء قال:سمعت جابربن عبدالله رضى الله عنهما قال:نهى النبي النبي أن نباع الثمرة حتى تشقح فقيل:وماتشقح؟ تحمار وتصفارويؤكل منها (٢)

قال تحمار اور تصفار . العنى وه مرخ ہو جائے یاز رد ہو جائے ویؤ كل منها اور كھانے كائق ہوجائے ویؤكل منها اور كھانے كائق ہوجائے \_ يہ تمام حديثيں وہ بيں جن ميں نبى كريم اللي المؤام نے بيع الشمرة قبل يبدو صلاحها سے منع فرمایا \_

# تھلوں کی بیچ کے درجات اوران کا حکم

مچلوں کی بیچ کے تین در جات ہیں۔

پہلا درجہ بیہ ہے کہ ابھی پھل درخت کے اوپر مطلق ظاہر نہیں ہوا، اس وقت میں بیچ کرنا جیسا کہ آج کل پوراباغ ٹھیکہ پر دے دیا جاتا ہے کہ ابھی پھل بالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں لگے اور اس

(۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب الثمار قبل ان یبدو صلاحها بیع رقم ۲۱۹۴ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم۲۸۲، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله و رقم۲۹۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم۲۹۲، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم۲۹۲، وسنن ابن ماحة، کتاب البیوع، رقم۲۹۲، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم۲۲۱، کتاب البیوع، رقم۲۲۱، ۱۹۸۵، ۱۸۸۵، وموطأمالك، کتاب البیوع، رقم۲۲۱۲، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۲۶۲، ۱۲۲۷، ۱۲۹۲، ۲۶۲۹، ۲۶۲۱، ۱۲۲۷، ۱۲۲۷، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم۲۲۲۲، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم۲۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم۲۲۲۲.

(۲) فی صحیح بخاری ایضاً رقم ۲۱۹٦

كوفروخت كردياجاتاب

اس پھل کی بیجے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہے اور کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں بعنی ائمہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسرا درجہ بیہ ہے کہ پھل ظاہرتو ہو گیالیکن قابل انتفاع نہیں ہے۔ قابل انتفاع نہ ہونے کے معنی بیہ ہیں کہ نہ تو کسی انسان کے کام آسکتا ہے اور نہ کسی جانور کے کام آسکتا ہے۔اس کی بیچ بھی جائز نہیں۔ بید دونوں مجمع علیہ نا جائز ہیں۔

تیسرا درجہ بیہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدوّ صلاح نہیں ہوا یعنی آفات سے محفوظ نہیں ہوا اور اندیشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کولگ جائے تو وہ سارا پھل یا اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گابیہ 'بیع الشمرة قبل أن يبدوّ صلاحها'' کہلاتا ہے۔

پہلے دو جومیں نے بتائے وہ دومجمع علیہ ناجائز ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے بعن "بیع الشمرة قبل أن يبدوّ صلاحها" جب كمنتفع بہ ہے اس كى پھرتين صورتيں ہیں۔

ایک صورت بہ ہے کہ پھل کی بیج بدو صلاح سے پہلے کی گئی لیکن عقد بیج میں بیشرط لگائی گئی کہ مشتری ابھی اس پھل کو درخت سے اتار لے گابشوط القطع فشوط اُن یقطعه البائع فوراً. بیج کے فوراً بعدوہ اس کوقطع کرلے گا، اس شرط کے ساتھ اگر بیج کی جائے تو یہ بیج بالا جماع جائز ہے۔ بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شاذفتم کے اقوال ہیں جونا جائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شاذفتم کے اقوال ہیں جونا جائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے

جواز کے قائل ہیں ،اورائمہار بعہ بھی اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیج کی جائے کین مشتری یہ کیے کہ میں یہ پھل خرید رہا ہوں لیکن جب تک یہ پھل کی نہ جائے درخت ہی پر چھوڑوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پینے تک لگائی جائے یہ صورت بالا تفاق نا جائز ہے حنیفہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ سب اسکے عدم جواز کے قائل ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا پھل خرید تو لیا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی نقطع کرنے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً عن شرط القطع و الترك بھے کی شرط ہے مطلقاً عن شرط القطع و الترك بھے کی گئی۔

اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک ؓ، امام شافعیؒ اور امام احمہ بن حنبل ؒ اس بیچ کو بھی ناجائز کہتے ہیں یعنی اس کو کمحق کرتے ہیں بشرط الترک کے ساتھ۔

اورامام ابوحنیفہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جب مطلق عن شرط القطع و الترک ہے کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو بیتھم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو بیتن حاصل ہے کہ سی بھی وقت مشتری شرط نہیں لگائی گئی تو بیتھم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو بیتن حاصل ہے کہ سی بھی وقت مشتری

سے کے کہ کھل لے جاؤاور ہارا درخت خالی کر دوتو پیرجائز ہے۔

ائمه ثلاثةٌ مديث باب ساستدلال كرتے بي كه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثما رحتى يبدو صلاحها" ـ

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو ہے کہ بدو صلاح سے پہلے ثمار کی کوئی ہی جائز نہ ہو خواہ بشرط قطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت کو جائز کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں شخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلقاً شرط القطع والترک بھی اسی صورت بشرط القطع کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً ہی کی جائے تو بائع کو ہروقت بین حاصل ہے کہ مشتری سے القطع کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً ہی جائے تو بائع کو ہروقت بین حاصل ہے کہ مشتری سے کہے کہ اس کو زکالواور در خت کو میرے لئے خالی کر دوتو بیشرط القطع کے ساتھ کمتی ہے۔

لہذا یہ بنج جائز ہوگی اور گویا حنیفہ کے مشہور تول کی بنیاد پریہ حدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتری عقد بھے کے اندر بیشرط لگائے کہ میں اپنا کھل اس دفت تک چھوڑوں گا جب تک وہ یک جائے۔اس شرط کے ساتھ بھے کرے گا تو جائز ہوگی۔

اوردلیل اس کی بیہ ہے کہ اس مدیث کی بعض روایتوں میں بیلفظ آیا ہے ''ار أیت منع اللّه الشمر ق' بهما یا خذ احد کم مال أحیه'' بین بار کر الراللہ تعالی پھل کو منع کر دے یعنی پھل کے اور کوئی آفت آ جائے اور اس کی وجہ سے پھل نہ آئے تو تم الیخ بھائی کے مال کو کس بنا پر حلال کرتے ہوئی آفت آ جائے اور اس بیچارے کو پھل نہیں ملا ، اسلئے درخت کے اوپر چھوڑنے کی بیہ جوعلت ہوتم نے تو پینے لے اور اس بیچارے کو پھل نہیں ملا ، اسلئے درخت کے اوپر چھوڑنے کی بیہ جوعلت آپ نے بیان فر مائی بیاسی وفت محقق ہوسکتی ہے جبکہ عقد کے اندر شرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پہنے تک درخت پر چھوڑا جائے گا۔ اس سے بتا چلا کہ بیہ حدیث اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بیع الشمر ق قبل بدوّ صلاح کا بیان ہوا۔

اور چوتھا درجہ بعد بدق الصلاح کی یعنی اگر بدق الصلاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے یعنی یا تو پہلے چکا ہو یا آفات سے محفوظ ہو چکا ہو ہوتو اس میں ائمہ ثلاث کہتے ہیں بعد بدق الصلاح جب بھی بجے کی جائے گی تو جائز ہے یعنی تینوں صور تیں جائز ہیں بیشو ط القطع بھی ، بیشو ط التوک بھی اور بلا شروط شئی بھی ، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس نا این کا نے فر مایا۔ نھی عن بیع الشمار حتی یبدق صلاحها تو جسی یبدق صلاحها ۔ یہ بہی کی غایت ہے۔ اور مفہوم غایت ہے کہ جب بدق الصلاح ہو جائے تو پھر نہی نہیں تو جب بدق الصلاح کے بعد نہی نہیں تو کوئی بھی صورت ہوخواہ بشر ط القطع ہو یا بلا بشر ط الترک ہو یا بلا شرطشکی ہو تینوں صور تو لیں جائز ہوگا۔

اورامام ابوحنیفه قرماتے ہیں کہ قبل بدوّ الصلاح میں اور بعد بدوّ الصلاح میں کوئی فرق نہیں ، جو صور تیں وہاں جائز ہیں وہ یہاں بھی نا جائز ہیں۔ چنا نچہ اگر بشوط القطع ہویا مطلق عن شوط القطع والتوک ہوتو جائز ہے اور بشرط الترک ہوتو یہاں بھی وہ نا جائز ہیں۔

البتہ اس میں امام محمد "بیفر ماتے ہیں کہ اگر پھل کا جم یعنی اس کا سائز مکمل ہو چکا اوراس میں مزید اضافہ نہیں ہونا ہے تو بشرط الترک سے بھی جائز ہے، مثلاً تھجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے اوپراتنی بڑی ہوچکی ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا ہے، تو اب اگر بشرط الترک کے ساتھ نئج کرے گاتو بڑج جائز ہوگی۔

لیکن شخین کے نزدیک اس کا سائز مکمل ہوا ہویا نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں شرط الترک ناجائز ہے ان دونوں حضرات کے نزدیک ممانعت کی اصل وجہ سے ہے کہ بچے کے ساتھ ایک الیمی شرط لگائی جارہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہاور نھی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم عن بیع و شوط. اور اس میں احد المتعاقدین کی منفعت ہے اور جب الی شرط بچے کے اندر لگائی جائے تو وہ شرط کو فاسد کردیتی ہے لہذا ہے بیج نا جائز ہے۔

### اعتراض

سوال به بیدا موتا م که اگر حنیفه کا مسلک اختیار کیا جائے تو "قبل ان یبدوّ صلاحها" اور "بعد یبدوّ صلاحها" اور دونوں کا حکم ایک جیسا موجاتا ہے۔ تو پھر حدیث میں حتی یبدوّ صلاحها کی قید کیوں لگائی گئ؟

#### جواب

در حقیقت قبل بدوّ الصلاح اگر ہیج کی جائے ادراس میں بیشرط لگادی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑا جائے گاتو اس میں دوٹراہیاں ہیں۔

ایک خرابی توبہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شرط کے ساتھ بھے ہور ہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو پچھ نہ ملے۔ بخلاف بعد بدوّ المصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی نہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے اور وہ ہے نیچ کے ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ تو جس صدیث میں آپ نا الرائم نے حتی یہدو صلاحها کی قیدلگائی ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنامقصود ہے جس میں دوخرا بیاں ہیں، اور اس دوسری کی طرف آپ نا الرائم نے اشارہ فر مایا۔ اُر ایت اِذا منع الله الشمرة بما یا خذ احد کم مال اُحیه؟

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور بیخرا بی صرف قبل بدو سرف قبل بدو الصلاح کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ مائی ہے قبل ان بدو الصلاح کی قیدلگائی اور بیقیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں تج بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنچ رہا ہے اس واسطے قبل ان بیدو صلاحها کیا۔ بیندا ہب کی تفصیل کا مختمر خلاصہ ہے۔

### سوال

جب مشتری بیشرط لگاتا ہے کہ میں کھل کیئے تک درخت پر چھوڑوں گاتو مشتری خود بیشرط اپنے فائدے کے بھی لگاتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی لگائی ہوئی شرط سے اس کونقصان پہنے جائے تو اس نقصان کی تلافی خوداس کوکرنی چاہیے۔ اور اس کی ذرکہ داری کسی دوسرے پر عائد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خودلگار ہاہے؟

#### جواب

شریعت ہمیشہ جب کوئی حکم لگاتی ہے تو متعاقدین کے نفع کودیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تونہیں ہورہی ، چاہے وہ فریق اس زیادتی پرراضی ہوجائے تب بھی شریعت اس کومنع کرتی

اسکی بے شار مثالیں گزری ہیں تلقی الجلب ہے بینی تلقی الجلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے،ان کو غلط بھا وُ بتایا جاتا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کر دیتے ہیں، لیکن شریعت نے اٹکا لحاظ کیا کہ بیہ جائز نہیں۔ چاہے تم رضا مندی سے کروتب بھی جائز نہیں۔

ای طرح ربواہے، آ دمی مجبور ہے اور وہ سود دینے پر راضی ہو جاتا ہے کیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ، تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہو جانا بیشریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ، وہ راضی ہوجائے یا شرط خودلگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یابائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیخواہش باکع کی ہوتی ہے کہ بدوّالصلاح سے پہلے چے دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خریدلوں لیعنی باکع کی خواہش ہوتی ہے کہ جمعے پسے بھی مل جائیں اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔اس سے پہلے ہی میرا باغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گاتو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گایا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خرید تولوں کیکن اسوفت اس کو درخت پر ہے دو کہ یہ پک جائے تا کہ میرا کچھ فائدہ ہوجائے، تو اس بیع الشمر ہ قبل یبدو صلاحها کا اصل محرک مشتری نہیں ہوتا بلکہ بائع ہوتا ہے۔اگر بائع یہ کہے کہ میں پکنے کے بعد پیچوں گاتو مشتری بہت خوش ہوجائے گا کہ مجھے پہیے بھی دینے نہ پڑیں گے اور جب کے گاتو اسی وقت خریدوں گا،اصل محرک بائع ہوتا ہے۔

لہذااس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ شتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسلدی حقیقت ہے، اس کی مزید تفصیل' تکملة فتح الملهم''میں ہے۔

### موجوده بإغات مين بيع كاحكم

موجودہ باغات میں عام طور پر جو بھے ہوتی ہے اس کا تھم سے ہے کہ اگر پیشکل ہوئی کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نز دیک نا جائز ہے۔

دوسری جوصورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعد ابھی بدوّ الصلاح نہیں ہوئی اوراس کو پیچا گیا، تو اگر بشرط القطع پیچا جائے تو جائز ہے، مطلق عن شوط القطع و التوک پیچا جائے تو بھی جائز ہے، چاہے بائع رضا کارانہ طور پر پھل کو در خت پر چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔

#### المعروف كالمشروط

البته يهال پرعلامه ابن عابدين شامي في ايك شرط لكادي\_

انهوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی پھل بیچا جاتا ہے، تو ''بشوط التبقی علی الأشجار '' بیچا جاتا ہے تو چا ہے عقد میں شرط نہ لگائے تب بھی وہ شرط محوظ مجھی جائے گ اور نیچ ناجائز ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ''المعروف کالمشروط''.

# علامهانورشاه تشميري كاقول

علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامیؒ کے اس قول سے اتفاق نہیں ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابوصنیفہؒ سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ آپس میں بیچ کرتے تھے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑ اکرتے تھے اس وقت بھی آپؒ نے فر مایا کہ اگر مطلق بیچ کی جاتی ہے تو جائز ہوگی۔ جب امام ابوصنیفہؒ سے یہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامیؒ نے جو قو اعد کی بنیاد پر تخ بیج کی ہے ''المعروف کالمشر وط''اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہو تو بھی بہر حال جائز ہے۔ (۱)

میں اس پر ایک چھوٹا سا اور اضافہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندر کسی نے چھوڑنے کی شرط لگائی تو حنیفہ کے قواعد کا مقتضاء تو بہ ہے کہ بیصورت بھی جائز ہو۔اس لئے کہ حنیفہ کے نز دیک اس عقد کے ناجائز ہونے کی وجہ بیائے کہ عقد کے اندر بیشر طمقضاء عقد کے خلاف لگائی جارہی ہے۔

میں نے بید مسئلہ چھے تفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جومف دعقد ہوتی ہے۔ اس سے تین قسم کی شرا کط مستنی ہیں۔

پہلی وہ جومقتصنائے عقد میں داخل ہے اور وہ عقد کو فاسر نہیں کرتی۔

دوسری وہ شرط کہ اگر چہ مقتضاءعقد کے اندر داخل نہیں لیکن اسکے ملائم اور مناسب ہے۔ جیسے گفیل کی شرط اور رہن کی شرط دغیر ہیے عقد کیلئے مفسد نہیں ہوتی۔

تیسری وہ شرط جو متعارف بین التجار ہوگئی ہوکہ وہ عقد کا حصہ بجی جاتی ہو جیسے کوئی فریج خریدتا ہوتا کے سال کی فری سروس ہوتی ہے تو بیشر طمقتاء عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی ہو متعارف ہوگئی۔ تعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوگئی اور فقہاء متقد مین نے اس کی مثال دی ہے ان بیشتری النعل بیشرط اُن یحدوہ البائع۔ تو بیشرط متعارف ہوگئی۔ لہذا جائز ہے۔ جس کے معنی بیہ بیں کہ جوشرط متعارف بین التجار ہو جائے ، چاہے وہ عقد کے خلاف ہوت بھی جائز ہوتی ہے۔ اور بیشرط کہ اس کو درخت پر چھوڑ ا جائے گا بیمتعارف سے بھی زائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئی تو اس اصول کا نقاضا بیہ ہے کہ بیشرط بھی جائز ہو، لہذائ جیشرط الترک جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) راجع للتفصيل:فيض البارى، ج:٣ص:٢٥٦\_

#### اشكال

یہاں ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ اگر بیہ بات اختیار کرلی جائے تو "بیع الشمر قبل ان یبدو صلاحها" کی تینوں صور تیں جائز ہوجا ئیں گی، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی سے جائز تھی، مطلق عن بشرط القطع و الترك بھی جائز تھی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط القطع و الترك بھی جائز تھی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط الترک بھی جائز ہوگ لہذا کوئی بھی صورت ممنوع ندر ہی کیونکہ "نھی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها" میں نے پہلے بی بتایا تھا کہ بشرط الترک برمحمول ہے۔ اب اگر بشرط الترک بھی جائز ہوجائے تو پھراس کا کوئی محمل ہی ندر ہے گا۔ تو پھر حدیث کامحمل کیا ہوا؟

ادر عرف جوہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے کیکن نص کومنہوخ نہیں کرسکتا۔لہذاعرف کی وجہ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیہ جائز ہوگی؟

#### جواب

زید بن ثابت بڑا گئے کی حدیث میں انہوں نے بیصراحت فرمائی ہے کہ بیہ نہی جو آپ نا الوائل نے فرمائی تھی در کالمشور ہ تھا۔ ان کی سے فرمائی تھی در کالمشور ہ تھا۔ ان کی کثر ت خصومت کی وجہ سے ۔ تو بیصراحة بتا رہے ہیں کہ بیخر پیم نہیں تھی بلکہ مشورہ تھا اور جن احادیث میں افظ نہی صراحة آیا ہے تو ان کو اس حدیث کی روشی میں نہی تنزیمی پر ، نہی ارشاد پرمحمول کیا جائے گا کہ آپ نے ایک ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو۔ لہذا بیتر میم شری نہیں ہے۔ اور جب تحریم شری نہیں ہے۔ اور جب تحریم شری نہیں ہے تو پھر حرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں رہتا کہ جب تینوں صورتیں جائز ہوگئیں تو پھر حرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں ہے۔

اس مسلم میں میں میں ہے بھتا ہوں کہ (واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ شرط الترک کے ساتھ اگر بھے ہوتو جا تز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ شمرہ فلا ہر ہوگیا ہو، اگر فلا ہر نہیں ہوا تو جواز کی کوئی صورت نہیں، اور اگر پچھ فلا ہر ہوا اور پچھ فلا ہر نہیں ہوا تو حنیفہ میں سے امام فضلی پیفر ماتے ہیں کہ جو حصہ فلا ہر نہیں ہوا اس کو فلا ہر شدہ شمرہ کے تالع مان لیس گے اور یوں جعا اس کی بھے کو بھی جا تز کہتے ہیں۔
میں سب پچھ فقہا ء کرام نے اس لئے کیا ہے کہ یہ بجیب قصہ ہے کہ اول دن سے آج تک بیا خات میں بھلوں کی جو بھے ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بھے کے لئے بھل کے کمل کھنے کا انظار نہیں کرتا۔ یہ طریقہ ساری دنیا میں ہے اور یہ عالمگر طریقہ ہے۔

تو ہر دور کے فقہائے کرام نے یہ محسوں کیا کہ بیٹموم بلویٰ کی صورت ہے اور عموم بلویٰ کی صورت ہے اور عموم بلویٰ کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کوقو اعد شرعیہ پرمنطبق کیا جائے۔ اور تحریم سے نہنے کی کوئی بھی اصل شرعیہ گلتی ہوتو اس کواختیار کیا جائے تا کہ لوگوں کوحرج لا زم نہ آئے، اندااس زمانے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف تو جیہات اختیار کی گئیں۔

امام فضلی نے بیہ کہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہے وہ بیہ ہے کہ بسااوقات شریعت جعا کسی شک کی بچے کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی ، جیسے گائے کے پیٹ میں بچے ہوتو اس کی اصلاً بچے جائز نہیں لیکن گائے کے تالع ہو کر جائز ہو جائے گی۔اس طرح مستقل معدوم کی بچے جائز نہیں لیکن اگر کسی موجود کے شمن میں معدوم کی بچے کر دی جائے تو جائز ہو جاتی ہے،البذا ہم کہیں گے کہ پچھ پیلن اگر کسی موجود ہیں وہ اصل ہیں اور جو ابھی وجود میں نہیں آئے وہ تالع ہیں تو اس کو تالع کر دیا تا کہ اس صورت میں بھی جائز ہو جائے۔

لہذا دیکھئے! فقہا کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو،ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہوتو اس دقت میں بیچ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حفرات نے اس کوسلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بیج کر لوہ کیاں یا در کھئے کہ سلم
کی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو عتی ۔ سلم میں تو یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ جمھے دوم ہینہ یا چھے مہینے کے
بعد ایک من گندم دیں گے یا ایک ٹن مجور دیں گے وہ مجوری یا گندم کہیں سے بھی ہوں ۔ لیکن اگر کہا
جائے کہ اس باغ کا کھل دیں گے یا اس باغ کے اس درخت کا کھل دیں گے تو بیسلم نہیں ہو سکتی،
کیونکہ کیا ہت کہ اس باغ میں کھل آتا ہے کہ نہیں آتا، کیا ہت اس خاص درخت پر کھل آتا ہے یا نہیں
آتا ۔ لہذا اس میں غررہے اس لئے یہ جائز نہیں ۔ اور سلم کی دوسری شرائط بھی مفقود ہیں، اجل کا تعین
کرنا مشکل ہے، اس میں مقدار کا تعین کرنا مشکل ہے، کتنا کھل آئے گا، کچھ ہتے نہیں تو اس میں سلم کی
شرائط نہیں یائی جارہی ہیں اس لئے سام نہیں ہوسکنا۔

لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگر تھوڑ اسابھی ظہور ہو گیا تو پھر بیچ ہو سکتی ہے اور اس میں شرط الترک بھی جائز ہے۔(۱)

ا مام بخاریٌ فر ماتے ہیں کہ جب کسی نے بدق الصلاح سے پہلے پھل چ دیئے پھران کوآ فت لگ گئی تو وہ باکع کا نقصان سمجھا جائے گا۔ یعنی مشتری کا نقصان نہیں ہوگا۔

دوسرا مسكم مختلف فيه ہے كه جن صورتوں ميں سے الثمر وقبل بدة الصلاح جائز ہوتی ہے على

<sup>(</sup>۱) راجع : تكملة فتح الملهم، ج: اص: ٣٨٣ ـ ٣٩٦ ـ انعام الباري ١/٠ ٣٦٦ تا ٣٧٥ ـ

اختلاف الاقوال، ان صورتوں میں اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا اور بعد میں کوئی آفت لگنے سے وہ پھل ضائع ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری آیا ہائع پر ہوگی یامشتری پر ہوگی؟

### ائمه ثلاثة كامذهب

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر بشرط القطع بھے کی جائے تو جائز ہے کین اگر بیع بسوط القطع کی گئی کی جائے تو جائز ہے کین اگر بیع بسوط القطع کی گئی کین بعد میں آپس کی رضامندی ہے اس کو درخت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس کھل میں آفت لگ گئی۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس آفت کا نقصان بائع اٹھائے گایا مشتری اٹھائے گا؟

## امام بخاریؓ کا مذہب

امام بخاریؒ نے یہاں این ندہب کا ذکر کردیا کہ ان کے نزدیک پینقصان باکع کا ہوگا۔

امام شافعی کا مذہب

امام شافعی کے نزد یک نقصان مشتری کا ہوگا۔

### امام ما لک گا مذہب

امام مالک اس صورت میں بیفر ماتے ہیں کہ ایک ثلث کی حد تک آفت لگی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ثلث سے زیادہ پھل ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ثلث سے زیادہ ہوگا اس کا نقصان بائع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر کھل دس ہزار رو بے میں پیچا گیا تھا اور بعد میں آفت لگ گئی اور اس کے نتیجہ میں ایک تہائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیے اداکرے۔لین اگر پورا کھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا یعنی بائع کے لئے شن وصول کرنا جائز نہ ہو گا اوراگر وصول کر چکا ہے تو واپس کرنا ہو گا۔اوراگر دو تہائی ضائع ہو گیا ہے تو دو تہائی کی قیمت دینی ہوگی اوراس کو' وضع الجوائے'' کہتے ہیں۔

جوائے: بیرجائحة کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں ، تو معنی بیرہوئے کہ بائع پرلازم ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے قیمت میں کمی کرے۔

## امام ابوحنيف محا مذهب

امام ابوصنیفه کا مسلک بیہ ہے کہ جن صورتوں میں بچے الثمر قبل بدوّ الصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو فیصلہ میں نے کیا تھاوہ چاہے بشرط القطع ہویا شرط الترک ہویا مطلق عن شرط القطع والترک ہو ہرصورتوں میں بچے درست ہوتی ہے، البذا آگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس صورت میں صنیفہ کے بزدیک دارو مداراس بات پر ہے کہ آیا باکع نے تخلیہ کر دیا تھا یا نہیں؟ اگر باکع نے تخلیہ کر دیا تھا یعنی مشتری سے کہددیا تھا کہ میں نے پھل تم کو بچے دیا، اب یہ پھل تمہارا ہوگیا جب چاہوکاٹ کے لے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے۔

لہذااب اگر تخلیہ کے بعد نقصان ہوا ہے تب تو نقصان مشتری کا ہوگا اور مشتری کے ذمہ قیمت واجب ہوگی، کیونکہ بائع مشتری کے لئے تخلیہ کر چکا تھا اس لئے بائع کوخل ہے کہ پوری قیمت وصول کرے۔لیکن اگر تخلیہ نہیں کیا بعنی بچے تو کر دی لیکن مشتری سے بینہیں کہا کہ جب چاہوکا ہے لئے جا وَ میری طرف سے بالکل تھی اوائٹ ہے تو اب اگر پھل ضائع ہوگا تو بائع کے مال سے ضائع ہوگا وار مشتری سے پیسے وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

بیرچار مذاہب ہو گئے۔

پہلاامام بخاری کا کہوہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں بائع ڈمددار ہے۔

دوسرا امام شافعی کا کدوہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں مشتری ذمدوار ہے۔

تیسرا امام مالک کا کہایک مکٹ کی حد تک مشتری کوذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ایک مکٹ سے زائد میں بائع کوذمہ دار قرار دیتے ہیں۔

اور چوتھا امام ابوحنیفیگا کہ وہ تخلیہ کومدارر کھتے ہیں کہ تخلیہ ہوگا تو مشتری کا نقصان اورا گر تخلیہ نہیں ہوا تو ہائع کا نقصان ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنے فرمب پر کہ بائع کا نقصان ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ مُلاہِ ہُمْ نے فرمایا کہ "بیع الشعر ۃ بھا یا خذ احد کم مال اخیه" کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پھل روک دیا بینی اس کے اوپر آفت آگئ تو پھرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کیے حلال کرسکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ثمرہ نہ آئے تو پھر بائع کیلئے قیمت وصول کرنا جا تر نہیں ہے۔ لہذا اس کے معنی ہے ہوئے کہ نقصان بائع کا ہے۔

امام ابوصنیفہ اورامام شافعی کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استخضرت مال فیام نے نہی کی

علت بیان کی ہے۔لہذا اگر بینہی تحریمی ہے جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں تو مطلب بیہوا کہ بینہی اس شرط کے ناجائز ہونے کی نہیں ہے اور بشرط الترک ناجائز ہونے کی علت بیہ ہے کہ اگرتم نے شرط الترک کرلی اور بعد میں اس کا پھل نہ آیا تو تم مشتری کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کرلو گے ،اس واسطے بشرط الترک سے منع کیا جارہا ہے اور شرط ترک کی ممانعت کی بیعلت بیان کی جارہی ہے۔

ادراگر ممانعت تنزیبی ہے جیسا کہ آخر میں فیصلہ کیا تھا اور زید بن حارث بڑائی کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے ،تو اس تنزیبی ممانعت کی علت سے ہے کہ اگر اس کو جائز قر ار دیا جائے تو اگر آخر میں پھل نہ آیا تو بیچار ہے مشتری کا نقصان ہوگا ،لہذا ایسا معاملہ نہ کرنا بہتر ہے۔تو بیم مانعت تنزیبی کی علت بیان کی جار ہی ہے۔لہذا اس سے یہ نتیج نہیں نکالا جاسکتا کہ ہرحالت میں نقصان بائع کا ہوگا اور مشتری کا نہیں ہوگا۔

اورامام شافعیؓ جو بیہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صورتوں میں بیع جائز ہےتو بیچ کا مقتضا دیں ہے کہ ضان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جائے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہائع سے مشتری کی طرف صان تخلیہ سے منتقل ہوتا ہے، جب تک تخلیہ نہ ہواس وقت تک ہائع سے مشتری کی طرف صان منتقل نہیں ہوتا ۔لہذااس کوعلی الاطلاق مشتری کا نقصان قرارنہیں دیا جاسکتا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ فقصان بالکے کا ہوجیے امام بخاری کہدرہے ہیں لیکن ایک ثلث کی مقدار کوشریعت نے بہت می جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ لہذا ایک ثلث کی مقدار تک نقصان ہوتو بائع پرنہیں ڈالیں گے کیونکہ بینقصان قلیل ہے اور قلیل کوشریعت نے بہت می جگہ غیر معتبر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر نقصان ایک ثلث سے زیادہ ہوجاتا ہے تو اصل لوٹ آئے گا جوان کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

اس کے جواب میں اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں۔(۱)

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنامالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله ملك نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟قال:حتى

<sup>(</sup>۱) هذا خلاصة ماأجاب بها شيخنا القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله في: تكمة فتح الملهم، ج:اص:٣٩٣ و ٤٧٩ ـ ٤٨٤ ـ

تحمر فقال رسول الله عَلَيْكُ 'أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحد كم مال أخيه؟'' [راجع:١٤٨٨]

اس بارے میں حضرت انس فَاتُنْ کی حدیث نقل کی "نهی عن رسول الله عَنْ بیع ثمار" اس مذکوره روایت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ نقصان باکع کا ہے۔

وقال اللیث:حدثنی یونس، عن ابن شهاب قال:لوأن ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه\_

أخبر ني سالم بن عبدالله عن ابن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله عنه قال:

"لاتتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالثمر"\_ [راجع:١٤٨٦]

امام بخاریؒ نے اپنی تائید میں امام زہریؒ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کھل خریدا قبل ان یبدو صلاحه پھراس کوکوئی آفت لگ گئ تو اگر پھھ آفت آگئ ہے تو وہ رب الثمر کی ہوگ ۔ پین بائع کی ہوگ ۔ پ

لاسيع الشمو بالتمو: اس عمرادمزابنه مادرمزابنه مع مراد)

# د مصراة <sup>، ، ک</sup>ی وضاحت

تحفیل کے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر اون ،گائے ، بکری وغیرہ میں تخفیل کرے تخفیل کے معنی بیں کہ کُ روز تک اس کا دودھ نہ نکالے ، یہاں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جا کیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشتری دھو کہ میں آ جائے وہ یہ سمجھے کہ استے بھرے ہوئے تھن ہیں دودھ بہت زیادہ ہوگالیکن جب بعد میں دودھ نکالاتو پتا چلا کہ ایک مرتبہتو دودھ بہت نکلالیکن بعد میں اتنادودھ نہیں نکلا اس عمل کو تھیل اور تھریہ کہتے ہیں۔

# تصربياور تحفيل ميں فرق

تصربیام طور بکریوں کے لئے استعال ہوتا ہے اور تحفیل اونٹیوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ آگے لفظ بڑھایا و کل محفلة، لیعنی تحفیل سے نہی کا تھم صرف بقر، اونٹیوں اور بکریوں کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۳۷۱/۳ تا ۳۷۴

خاص نہیں ہے بلکہ ہر جانور کے اندر تحفیل کی جاسکتی ہے۔

امام بخاریؒ نے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ امام شافعیؒ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ بیہ کہتے ہیں تخفیل اور تصریبہ کا تکم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مثلاً اگر گدھی کے اندراس طرح کیا جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزدیک مشتری کواختیار نہیں ملتا۔ امام بخاریؒ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اپنا مسلک بیان فرمایا کہ و کل محفلہ یعنی ہر جانور کا بھی تھم ہے جاہے وہ گائے، کری ، اونٹنی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

والمصراة التى صرى لبنهاوحقن فيه وجمع فلم يحلب أيابا، وأصل التصرية: حبس الماء كم من كرت الم الماء كم الله الماء الم الماء كم من كرت الماء إذا حبسته بعد من فاص طور بر بكرى كيل استعال مون لكا جب اس كا دوده تقنول من من روك ليا جائد

#### آ مے حضرت ابو ہر میں فاتا کی معروف صدیث نقل کی ہے۔

حدثنا ابن بكير:حدثنا الليب،عن جعفر بن ربيعه، عن الأعرج، قال أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي مله "لاتصرو االإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإنشاء ردهاوصاع تمر". ويذكرعن أبي صالح ومجاهد والوليدبن رباح و موسى بن يسارعن أبي هريرة عن النبي النبي "ماع تمر" وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهو بالخيار ثلاثا۔ وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعامن تمر" ولم يذكر: ثلاثا، والتمر اكثر۔ (١)

لاتصروا الأبل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بحير النظرين كهاونتيول اور بكريول مين تصريه ندكرو، جوهخص اسمصراة كوخريد عق اس كودو باتول مين سے كى ايك كواختيار كرنے كا اختيار ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بحاری کتا ب البیوع باب النهی للبائع أن لایحفل الابل والبقرو الغنم و کل محفلة رقم ۲۱۶۸ و فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۱۲۸ وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۱۶۱، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۲۱، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۲۳، ومسند احمد، البیوع، رقم ۲۲۳، ۲۹۸۸ وسنن ابن ماجه، کتاب التحارات، رقم ۲۲۳، ومسند احمد، مسند المکثرین، رقم ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۱۲۲۷، ۲۲۰۷، ۲۲۱، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۶، ۲۶۵، ۲۲۵، وسنن الدارمی، کتاب البیوع،

انه بحیر النظرین بیماوره م یعنی اس کودونوں راستوں میں سے ایک راستہ کواختیار کرنے کا حق میں سے ایک راستہ کواختیار کرنے کا حق میں ہے، بعدان یحتلبها اس کودودھ لینے کے بعدان شاء امسك علی میں ہوتو اس کور کھے وان شاء ردھا و صاع تمر۔ اور جا ہے تو مکری واپس کردے اور ساتھ ایک صاع مجوروا پس کردے۔

ویذکر عن أبي صالح ومجاهد والو لید بن رباح و موسى بن یسارعن أبي هریرةً عن النبي مُلَيُّة صاع تمر.

ان سبحضرات نے صاع تمر کالفظ استعال فرمایا ہے۔

وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهو بالخيار ثلاثا،

اور بعض حضرات نے ابن اسیرین کی روایت سے یہاں صاعا من تسر کے بجائے صاعا من طعام کہا ہے بینی گندم یا جو کا ایک صاع اور اس میں بیجی ہے کہ اس کو تین دن کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین دن کے اندر رَ دکردے۔

وقال بعضهم على ابنى سيرين صاعامن تمر وليم يذكر ثلاثا، والترم اكثر۔ اوربعض حضرات نے ابن اسيرين سے بيروايت نقل كى ہے صاعامن طعام كى جگه صاعا من تمر كہا ہے اوراس ميں ثلاثا لفظ ذكر نبيل كيا اور فرمايا كه والتمر اكثر يعنى زيادہ تر راويوں نے صاعا من طعام كے بجائے صاعا من تمر كالفظ روايت كيا ہے۔

# مسئله مصراة مين امام شافعي كالمسلك

امام شافعی اس حدیث کے ظاہر پر عمل فرماتے ہیں ان کا فرمان ہے ہے کہ مصراۃ کوخرید نے والے کواختیار ہے چاہتو اس بحری کور کھ لے اور چاہتو والیس کر دے۔ اور والیس کرنے کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دو دھاستعال کیا ہے اس کے عوض کھجور کا ایک صاع دیدے۔ اس حدیث کے دو جزء ہیں؛ ایک جزء تو ہے کہ تصریبا کی عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار رَد حاصل ہے۔ دوسرا جزء ہے کہ اپنے ہاں رکھنے کے زمانے میں اس نے جتنا دو دھ استعال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک صاع کھوروالیس کردے۔ امام شافعی حدیث کے ان دونوں اجزاء پر عمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ددکرنے کا حق ہے اور دودھ کے بدلے ایک صاع کھوروالیس کرنی ہوگی۔

## امام ما لک کا مسلک

امام مالک فرماتے ہیں خیار ردتو حاصل ہے لیکن جب واپس کرے گاتو ایک صاع تمرنہیں بلکہ اس شہر میں جو چیز کھانے کے طور پر زیادہ غالب استعال ہوتی ہواس کا ایک صاع دینا ہوگا۔ لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو ہے تو جو دے، چاول ہیں تو چاول دے، تو امام مالک حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل فرماتے ہیں اور دوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کہ تمر سے مراد غالب قوت بلد ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوحنیفہ مدیث کے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتے ہیں۔ان کا مسلک بیہ ہے کہ تصربہ
کوئی عیب نہیں جس کی بنا پر بکری واپس کرنے کا اختیار ملے۔لہذامشتری کوخیار ردبھی نہیں ہے کیونکہ
انکے نزدیک تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو جب خیار ردنہیں ہے تو ایک صاع صان کے بھی کوئی معنی نہیں
ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شتری کو یہ فق حاصل ہے کہ بائع کونقصان کے ضمان کا یا بند بنائے۔

صفان نقصان کامعنی ہے کہ جو بکری مصراۃ ہونے کی وجہ سے جتنا دودھ دینے والی نظر آرہی ہیں اتنا دودھ دینے والی بکری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا صفان بائع پر عائد کر دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ تصریبہ کی وجہ سے بیاندازہ ہوا کہ یہ بکری دس سیر دودھ دیے گی اور حقیقت میں وہ پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے مادر پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے مادر پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے مادر پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے مادر پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے مادر پانچ سے دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہورے کی مادر کیا جائے گا۔

### ضمان نقصان كالمطلب

صنان نقصان کا بیمطلب ہے، گویا امام ابوحنیفہ ؓ نہ حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ ؓ کے خلاف کافی شوروشغف مچایا گیا کہ بیحدیث سجیح کوچھوڑ رہے ہیں۔

# امام ابوحنیفه رحمه الله کی دلیل

حالانکه درحقیقت بات میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس معاملے میں ان اصول کلیہ سے تمسک فرمایا ہے جو دوسر نے نصوص سے ثابت ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا ظاہر مفہوم جوا مام شافعی نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت ی نصوص قطعیہ سے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿ وَمَنِ اعتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعُتَدُوْ عَلَيْهِ بِمِثُلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٤] ترجمه: كارجيسى اس نے زيادتی كی تم پر۔ ترجمہ: پھرجس نے تم پرزيادتی كی تم بر۔ ﴿ وَإِنْ عَا قَبُتُمُ فَعَا قِبُوا بِمِثُلِ مَاعُوقِبُتُمُ بِهِ ﴾ [النحل: ٢٦] ترجمہ: اوراگر بدلہ لوتو بدلہ لوائی قدرجس قدر كرتم كوتكليف پہنجائی جائے۔

یعنی جتنا کسی نے نقصان کیا ہوا تناہی تم بھی ضان عائد کر سکتے ہواوراس مسئلہ میں جو دودھ مشتری نے استعال کیا وہ خواہ کتنا بھی ہو ہرصورت میں ایک صاع تھجور کا ضان عائد کیا گیا ہے ہوسکتا ہے اس نے جو دودھ استعال کیا ہووہ پانچ سیر ہو،سات سیر ہو یا دس سیر ہو،تو سب کے ضان کیلئے ایک صاع تھجور کا حکم فر مایا ہے جونص قر آئی "بیٹل ما اعْتَدیٰ عَلَیْکُم" کے خلاف ہے۔

دوسری حدیث میں نبی کریم ظاہرا نے بیفر ایا الحواج بالصدان "بیقاعدہ مسلم ہے بعنی کی منفعت حاصل کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے جواس شکی کا صان قبول کرے، البذا قاعدہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خیر بدلی اور بعد میں عیب کی وجہ ہے اس کو واپس کیا تو جتنے دن وہ مشتری کے پاس رہی ان دنوں میں اس سے جوآ مدنی حاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے غلام خرید کر مزدوری پرلگا دیا ، اس نے تین دن مزدوری کمائی ، تین دن کے بعد اس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقد ارمشتری ہے۔ حدیث میں اس کی حجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقد ارمشتری ہے۔ حدیث میں اس کی صراحت ہے ، اس لئے کہ ان تین دنوں میں وہ غلام مشتری کے صان میں تھا کہ اگر غلام ہلاک ہو جا تا تو نقصان مشتری کا ہو خراج بعنی آمدنی ہے وہ بھی مشتری کی ہوگی ، بی قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوتا تو اس کا جو خراج بعنی آمدنی ہے وہ بھی مشتری کی ہوگی ، بی قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوتا تو اس کا جو دورہ دھ استعال کیا وہ دوقعموں پر ہے۔

دودھ کا کچھ حصہ تو وہ ہے جوعقد کے وقت بکری کے تقنوں میں موجود تھاوہ تو جزء مبیع ہے۔ لہذا جب بکری بیچی گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔اب خیار عیب کی صورت میں مشتری اس کی واپسی کا حقد ارہے یا وہی دودھ یا اس کی مثل یا اس کی قیمت واپس کیا جائے۔ دودھ کا کچھ حصہ وہ ہے جومشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تقنوں میں اتر اہے۔ اس دودھ کا حقد ارمشتری ہے اس لئے کہ بیددودھ ایسے وقت میں اتر اہے، پیدا ہوا ہے جب بکری اس کے ضان میں تھی تو البحر اج بالضمان کے قاعدہ سے وہ اس کا حقد ارہے۔

اب دودھ کے پچھ حصہ کا اس لحاظ سے مشتری پُر ضان ہے کہ وقت العقد تقنوں میں موجود تھا لیکن جو بعد میں پیدا ہوا اس کا ضان مشتری کے ذمہ نہیں۔اب بین ہی راستے ہیں یا تو بہ کہیں کہ پورے دودھ کا ضان ادا کریں یعنی اس دودھ کا بھی جو پہلے سے تقنوں میں موجود تھا اور اس کا بھی جو بعد میں پیدا ہوا دونوں کا ضان ادا کرے ۔تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اور اگر بہیں کہ دونوں کا ضان ادا نہ کرے تو اس میں ہائع کا نقصان ہے کیونکہ جو دودھ تھنوں میں موجود تھا و ہبیج کا حصہ تھا اس لئے اس کو حقنوں میں موجود تھا و ہبیج کا حصہ تھا اس لئے اس کو حقنوں میں موجود تھا و ہبیج کا حصہ تھا اس لئے اس کو حقام صال ہے کہ اس کے پیمیوں کا مطالبہ کرے ،اس کے عوض کا مطالبہ کرے۔

اوراگر بیکہیں کہ پہلی تتم کے دودھ کا صان ادا کرے اور دوسری قتم کے دودھ کا صان ادا نہ کرے تو اس میں اگر چے شررتو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن بیٹملا ناممکن ہے کیونکہ بیا ندازہ لگا نا کہ وقت المحقد کتنا دودھ تھا اور بعد میں کتنا پیدا ہوا ہے متعذر ہے۔ لہذا بیٹمکن نہیں تو جوانصاف کا تقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اب دوہی صور تیں رہ جاتی ہیں اور وہ انصاف کے خلاف ہیں ، اس لئے کہتے ہیں کہ بیضیین نہیں ہوسکتی لہذا وہی ممکن نہ رہا۔

اب میہ کہا جائے کہ بکری خریدتے وقت کھلی آنگھوں خریدتے اپنے حواس ظاہرہ و باطنہ کو استعال کر کے دیکھتے ہتم نے خود غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البتہ تہمہیں اتنا حق ہے کہ قیمت میں جوفرق ہے وہ تم بائع سے وصول کرلو۔ حنیفہ کی طرف سے مسئلہ کی میشر تک کی جاتی ہے۔

### حنیفہ کی طرف سے حدیث کا جواب

اب رہی ہے بات کہ اتنی صریح حدیث موجود ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حنیفہ نے اس کے جوابات مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کی ہے۔

ایک جواب بڑائی رکیک ہے جوبعض صنیفہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس صدیث کے رادی حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ فقیہ نہیں تتے اور غیر فقیہ کی روایت اگر اصول کلیہ اور قیاس کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے ، یہ حنفیہ کے مشہور فقیہ ہیں۔ ان کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ جواب انہوں نے دیا ہے۔

جھے تواس میں بھی شک ہے کہ ان کی طرف بینسبت سیحے بھی ہے یا نہیں، کیونکہ قاضی عیسیٰ بن ابان بڑے مشہور اور قابل احرّ ام فقیہ ہیں ان سے بیہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ فائٹ کوغیر فقیہ قرار دیں، کیونکہ بیہ بات نقلط ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فائٹ فقیہ ہیں سے مقیقت بیہ کہ ان کا شار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے اور بیہ بات بھی غلط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے مخالف ہوتو ہو قابل قبول نہیں، حنیفہ میں سے بی قول کی نے اختیار نہیں کیا اور نہ بیاصول درست ہے بلکہ حضور اقدس نا قابل قبول نہیں ، حنیفہ میں سے بی قول کی نے اختیار نہیں کیا اور نہ بیاصول درست ہے بلکہ حضور اقدس نا تابل اعتبار ہے، درست نہیں۔ (۱)

دوسراجواب بعض حضرات نے ذراسمجھ کرید دیا کہ بیدھدیث درحقیقت قانونی تھم پرمشمل نہیں ہے بلکہ مشورہ اور مصالحت پر بنی ہے بعنی مشورہ اور صلح کے طور پر بیہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جھکڑے کواس طرح ختم کر لیں کہ بائع بکری واپس لے لے اور مشتری نے جو دو دو استعال کیا ہے اس کے عوض ایک صاع مجبور دیدے ہو ایسا تشریعی تھم ہو کہ جس پر ہر جگہ ہر زمان میں عمل کیا جاتا ہوا یہ نہیں ہے بلکہ بطور مشورہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حنیفہ نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ نبی کریم مُل اللہ بھر کے مختلف عیشیتیں ہیں۔ (۲)

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مختلف حيثيتين

آپ ناٹوئ بحثیت رسول شارع بھی تھے، بحثیت امام ہونے کے سیاست کے قائد بھی تھے آپ کی حثیت قاضی کی بھی تھی، مفتی اور مربی کی بھی تھی، اب آپ ناٹوئ کی نیسی اوقات کوئی بات بھی جی منتی اور مربی کی بھی تھی، اب آپ ناٹوئ کی نیسیت قاضی کی بھی تھی، مفتی اور مربی کی بھی تھی، اب آپ ناٹوئ کرتے ہوئے بتائی، کوئی بحثیت شارع کے بطور قانون بتائی، کوئی بات امام کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بتائی، کوئی بحثیت قاضی کے بیان فرمائی بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی ۔ ان حیثیت قاضی کے بیان فرمائی بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی ۔ ان صیفیتوں میں فرق کرنا چا ہے، جیسے آپ ناٹوئ کی مقدار میں تو سات ذراع راستہ بحملو۔
سبعة اذرع کہ بھی جھڑ اہو جائے راستہ کی مقدار میں تو سات ذراع راستہ بحملو۔

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھڑا ہو جائے تو سات ذراع مقرر کروتمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ بیارشاد بحیثیت شارع کے نہیں ہے، یعنی سات ذراع کا راستہ بنانا بیکوئی ابدی قانون نہیں ہے

<sup>(</sup>١) إعلا السنن، ج: ١٤، ص: ٦٣ ـ ٢٤، وتكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٤٠ ـ ٣٤ ـ

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم، ج:١، ص:٥٥-٣٤

کہ ہرجگہ اور ہرزبان میں اس پڑمل کیا جائے ، بلکہ آپ ناٹیؤ کا بیار شاد بحثیت امام کے ہے اور ہر دور کے امام کو بین حاصل ہے کہ اس قتم کی تقریرات اور تحدیدات مقر رکرے۔ تو آپ نے بحثیت امام سات ذراع کا راستہ متعین فر مایا۔ دوسراکوئی امام آکر اینے زمانہ کے حساب سے حدمقر رکر سکتا ہے تو بیت شریعی ابدی نہیں۔

حضرت الى بن كعب بن گل اور حضرت ابن الى حدرد بن الله كاواقعه بيجها كررا ہے كه دونوں ميں جھ اله اله ور ما تقا آپ بن لله الى بن كعب بن لله سے فر ما يا كه ضع شطر دينك اپنا آدها قرضه جھوڑ دواس كا مطلب بين بين كه بيتشريعي ابدى ہوگئ ہے اور ہر دائن پر لازم ہوگيا ہے كه اپنا آدها آدها دين ضرور ساقط كرليا كريں ، بلكه آپ بن الله إلى بيات بحثيت مر بى كے حضرت الى بن كعب بن شرور ساقط كرليا كريں ، بلكه آپ بن الله إلى بيا واور بيطريقه اختيار كرلو۔ تو نبى كريم بن الله كا كي من مت پرواور بيطريقه اختيار كرلو۔ تو نبى كريم بن الله كا كى من من بين واور بيطريقه اختيار كرلو۔ تو نبى كريم بن الله كا من من بين ارشاد فر مائى ہيں۔

اب سارے متعلقہ مواد کوسا منے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون کی بات کس حیثیت میں ارشاد فر مائی ہے کیونکہ ابھی جواصول شرعیہ ہم نے ذکر کئے ہیں جن میں قرآن کریم کی نص بھی ہے اور نی کریم ناٹیؤ کے بیان کردہ قاعدہ کلیہ بھی ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیار شاد بحثیت مربی کے ارشاد فر مائی کہ جب جھڑا ہوتواس کواس مربی کے ارشاد فر مائی کہ جب جھڑا ہوتواس کواس طرح ختم کروکہ بائع بکری واپس لے لے اورتم ایک صاع مجود دے دو، تو یہ مصالحت پرآمادہ کیا ہے۔

### حنفيه كامؤقف

حنفیہ نے اس باب میں یہ مؤقف پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک صاع تمر کے صان کا تعلق ہے تو حنفیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تھم بحثیت مربی کے ہے اور مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ تشریعی ابدی نہیں ہے۔ لہذا ایک صاع مجور پر مصالحت ہوجائے تو ایک صاع اور اگر کسی اور مقدار پر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدار اختیار کرلیں۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ بکری کولوٹا نے کا تھم بھی بطور قانون نہیں بلکہ بطور مشورہ اور مصلحت ہے یہ بات پورے طور پر قلب کو مطمئن نہیں کرتی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بائع نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کی تلافی اس کولوٹا کری جائے اس میں اصل کلی کی مخالفت نہیں جو پچھ خلاف ورزی لازم آرہی ہے وہ صاع تمر میں ہے کہ وہ ہوفکہ ن اعتمادی عَلَیْکُم فَا عُتدُوا عَلَیْ بِمِثْلُ مَااعْتَلای عَلَیْکُم فَا عُتدُوا اللہ عِلی کے خلاف نظر آرہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کلیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف مشتری کو خیار دوحاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں میں کیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف مشتری کو خیار دوحاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں میں

کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لہذا اگریہ کہا جائے کہ شتری کو خیار کا حاصل ہونا یہ قانون ہے اور تضمین صاع یہ بطور صلح ومشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لا زم نہیں آتی۔ چنانچہ امام ابو یوسف ؒ نے یہی ۔ مسلک اختیار فرمایا ہے۔

## امام ابو یوسف کی معقول توجیه

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مشتری کو خیار رد حاصل ہے البتہ وہ دودھ کی قیمت اداکرے گا چہ وہ مصاع تمر ہو یا صماع طعام ہو یا کچھ بھی ہو۔اب رہی ہے بات کہ وہ دودھ جومشتری کے پاس رہنے کے زمانے میں پیدا ہوا اس کا زمان کیوں اداکرے؟ جبکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ الحراج بالصمان کے لحاظ ہے کہ وہ اس کا حقد ارتھا، لیکن ہے اصول کہ وہ اس کا حقد ارتھا کہ اگر اس پڑمل ناممکن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ اس پڑمل ناممکن ہو گیا ہے لہذا اے مشتری تھے بھی خیار در حاصل نہیں تو مشتری بھی بھی خیار در حاصل نہیں تو مشتری بھی انک گیا گہا کہ طرف اس کا جوتی تھا اس کو وہ بھی نہ ملا اور دوسری طرف ہے ہیں کہ خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اس بھی مشتری کا ور تھے،ای سے اپناسر مارے چاہو وہ دودھ دے یا نہ دے، تو اس بیں مشتری کا اور نقصان ہے۔

اگر ہدردی کے انداز میں مشتری سے بید کہا جائے کہ بھئی! کچھے دودھ تو ملے گانہیں لیکن کچھے خیار ردہم دے دیتے ہیں تو ہزار مرتبہ چوم کروہ اس سے وصول کر لے گا۔اس کے برخلاف اگر بید کہا جائے کیونکہ کچھے حق نہیں مل رہا ہے اس لئے کچھے خیار ردبھی نہیں تو بیاس کے ساتھ اور زیادتی ہوگی۔

تو اس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خیار ردتو ہے، رہا ہے کہ وہ صنان ادا کرے گاتو نقصان ایک انداز ہے ہی ادا کیا جاسکتا ہے، لہذاوہ اندازہ ہے، کا اگر چاس میں اس کا کچھوتی بھی چلا جائے گا۔ جواس کے صنان میں دودھ تھا اس کا بھی حصہ چلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نہ تھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے تقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھالیکن چونکہ وہ عملاً معتذر تھا اس لئے اس سے صرف نظر کر لی گئی۔ فرض کریں کسی نے بچے فاسد کر لی اس میں فریقین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کوفنح کرے، لہذا بائع اور مشتری دونوں پرلازم ہے کہ اس بچے کوفنح کری، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بائع کو خیار فنح حاصل ہے کین اگر مشتری نے وہی ہیجے آگے کس اور کوبیج دی تو اب بائع کا خیار ساقط ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اب رد کرنا ممکن نہیں رہا عملاً اور کوبیج دی تو اب بائع کا خیار ساقط ہو جاتا ہے، تم ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اب رد کرنا ممکن نہیں رہا عملاً معتذر ہوگیا ہے تو اب خیار بھی ختم ہوگیا۔

تو بہت ی ایس چیزیں ہیں کہ شریعت نے فی الواقع و وتتلیم کی ہیں لیکن عملاً مععدر ہونے کی

وجہ سے ان کونظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ بیددودھ بھی اصلاً مشتری کا تھا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت ادا کرنانہیں تھالیکن چونکہ اس کی واپسی متعین نہیں ، متعذر ہے۔اس واسطے اس سے صرف نظر کرکے کہد دیا جائے کہ تجھے خیاررد حاصل ہے، جاؤواپس کر دو۔

بیامام ابو بوسف کا قول ہے اور سچی بات بیہ ہے کہ دلیل کے نقطہ نظر سے اور قوت کے لحاظ سے امام ابو بوسف کا قول ہے اور جو دوسری تو جیہات اور تاویلات کی جارہی ہیں وہ اتنی وزنی نہیں ہیں۔(۱)

# تلقى جلب كامعنى اوراس كاحكم

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:نهي عن النبي مُنظِيم عن التلقي و أن يبيع حاضر لباد\_

حدثناعیاش بن الولید: حدثنا عبدالأعلی، حدثنا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبیه قال: سلت ابن عباس رضی الله عنهما: مامعنی قوله: "لایبیعن حاضر لباد؟" فقال: یکون له سمسارا حدثنا مسدد: حدثنا یزید بن زریع قال: حدثنی التیمی، عن أبی عثمان عن عبدالله رضی الله عنه قال: من اشتری محفلة فلیرد معها صاعا قال: و نهی النبی منطق عن تلقی البیوع ـ

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنامالك، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله عنها: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" (٢)

خلاصہ اس کا بہ ہے کہ دیہات کے کاشتکار اپنی زمینوں کی پیدادار اونٹوں پر لا دکر ایک قافلے کیشکل میں شہر کی طرف آتے تھے تا کہ وہ اپنا سامان شہر میں آکر فروخت کریں ، تو بعض سیانے قسم کے

<sup>(</sup>١) انعام البارى ٢٨٦/٦ تا ٢٩٥ بحواله تكمله فتح الملهم ٢٩٥١ ـ ٣٤٩ عمدة القارى٨/٥٤٤

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب النهی عن تلقی الرکبان ... النح رقم ۲۱۲۳ تا ۲۱۲۰ و فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹۱، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۱۲۲، وسنن النمائی، کتاب البیوع، رقم ۲۱۲۱، وسنن ابن ماحه، کتاب التحارات رقم، رقم ۲۱۲۹، وسنن ابن ماحه، کتاب التحارات رقم، رقم ۲۱۲۹، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۲۸۸۱، ۹۲۲۳، ۷۸۸۹، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲٤۵۳.

لوگ جوشمر کے رہنے والے تھ شمر سے باہر آکران کا استقبال کرتے اوران کی چاہلوی کرتے کہ ارب بھائی آپ تو بڑے قابل احترام لوگ ہیں۔ آپ کہاں بازار جانے کی زحمت کریں گے ہم یہیں آپ سے سارا سامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکنی چیڑی با تیں کرے ان سے سے داموں سارا سامان خرید لیتے اور پھراس کے اجارہ دار بن کر بیٹے جاتے اور بازار میں آکراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے۔ اس کو تلقی الرکبان، تلقی البیو عاور تقلی حلب کہتے ہیں اور بعض روایات میں اس کو استقبال السوق بھی کہا گیا ہے، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا سے۔

## ممانعت کی علت حنیفہ کے ہاں

حنیفہ کہتے ہیں کہ علت یا تو خداع، دھوکہ ہے بینی بھاؤغلط بتانا ہے اور یا اضرار باہل البلدہ،
ان دونوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو بہتے نا جائز ہے اور اگران میں سے کوئی علت نہیں پائی جاتی
کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا اور بعد میں احتکار بھی نہیں کیا تو پھر بہجائز ہے۔ حنیفہ کے ہاں مدارا حد الامرین
پر ہے تلبیس السعر ہویا اضرار باھل البلد ہوتونا جائز ہے۔ (۱)

### ممانعت کی وجہ،ضرر یا دھوکہ

ممانعت کی دوعاتیں ہیں بیعنی دو میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو پیامرممنوع ہے، ایک یہ کہ قافے والوں کے پاس جاکر بازار کی قیمت غلط بتائے بینی میہ کہے کہ بازار میں میسامان سور دیے کی ایک بوری الیک بوری سور دیے میں نیچ دیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچ ردیے میں نیچ دیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچ ردیے میں فیج دیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچ ردیے میں فریدلیا۔

دوسری بات مید که بیاس طرح اجاره دار بن بیشی، اگر و بی سامان ابل بلدخود دیها تیوں سے خرید تے تو فراوانی ہوتی اوراس کے نتیج میں وہ چیز لوگوں کوستی ملتی ،انہوں نے پہلے سے خرید کراس پر قبضہ کرلیا اوراحتکار کر کے اس کی رسد میں کمی کر دی تو بیممانعت کی علت ہے۔

<sup>(</sup>۱) فالحاصل أن النهى عند الحنفية معلول بعلة: وهي الضرر أو التلبيس، فمتى وحدت العلة تحقق النهى وإلا فلا، الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣١)

## دھوکے کی صورت میں معاملہ ختم کرنے کا اختیار

اس میں اختلاف ہواہے کہ اگر کوئی شخص تلقی جلب نا جائز طریقہ سے کرے مثلاً دھو کہ دیا یا قافلہ والوں کوغلط بھا ؤیتائے تو آیا ہے ہی منعقد بھی ہوئی یانہیں؟

### علامهابن حزم وظاهربيكا مسلك

علامہ ابن حزم اور ظاہر سے کتے ہیں کہ ایس کتے ہوئی ہی نہیں یعنی اگر بازار میں گندم کی فی بوری
ایک سو پانچ رو پے ہے اور انہوں نے قافلے والوں کو ایک سورو پے بتائے تو بید دھو کہ دیا، اب اگر
دیہاتی سورو پے بوری کے حساب سے فروخت کردیتے ہیں تو ظاہر بیہ کہتے ہیں کہ بیری منعقد ہی نہیں
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی ظاہر بیہ کی تائید کررہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمۃ الباب بیرقائم کیا
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی ظاہر بیہ کی تائید کررہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمۃ الباب بیرقائم کیا
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی فاہر بیعہ مرودد لان صاحبہ عاص آئم، جو بیرکام کررہا ہے
وہ نافر مان ہے، گنہگار ہے۔ اور کان به عالما، جبکہ اس کو سے بھاؤ معلوم ہو، و ھو حداع فی البیع
وہ نافر مان ہے، گنہگار ہے۔ اور کان به عالما، جبکہ اس کو سے بھاؤ معلوم ہو، و ھو حداع فی البیع

### ائمه ثلاثه رحمهم الله كالمسلك

دوسرے فقہاء شافعیہ دغیرہ کہتے ہیں کہ بچے ہوگئی کین صاحب سلعہ کو خیار مغیون حاصل ہوگا، بعنی اگر ہازار جاکر پتہ چلا کہ انہوں نے دھو کہ دے دیا ہے تو ان کو بچے فنخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

## امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوحنیفدگا مسلک بیہ کہ بائع کوخیار منح حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے نزدیک خیار مغیون حاصل نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز دھوکہ دے کرفر وخت کردے یا دھوکہ دیکر خرید لیار مغیون حاصل نہیں ہوتا۔ اور عقد کے اندر حاصل بیہ ہوتا۔ کہ وہ ''لازم'' ہواور خیار ہوتا ایک عارض ہے۔ لہذا شبت خیار کو دلیل کی ضرورت ہے''نافی خیار'' کو دلیل کی ضرورت ہے''نافی خیار'' کو دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ اس بج کے اندر غلطی بائع کی ہے کہ اس نے دھوکہ کیوں کھایا؟ اور مشتری کے قول پراس نے کیوں اعتبار کیا؟ اس کوخود تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ بیچھوٹ بول رہا ہے یا بچ بول رہا ہے

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۱/۱ ۳۰ تا ۳۰۳\_

تو چونکہ کوتا ہی بائع کی ہے اس لئے بائع ہی اس نقصان کو بھگتے گا اور اس کو خیار فنخ حاصل نہیں ہوگا۔(۱)

# ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک رائج ہے

اس مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاثہ کا ہے، جوابھی ذکر کیا گیا کہ بچے تو منعقد ہوگئی لیکن خیار فنخ حاصل ہے، اس لئے کہ بچے مسلم کی ایک حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم مَا فِیْرُمُ نے فر مایا ''فإذا اتی سیدہ السوق فھو بلخیار ''کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پنچ تو اس کواختیار ملے گا، حذیفہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا اس باب میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک راج ہے۔ (۲)

(۱) قال العبد الضعيف: وقد تبين بذالك كله بطلان ما قاله ابن حزم ...... وأباحه تلقى الجلب أبوحنيفه جملة إلا أنه كرهة إن اضراهل البلد دون يخطره، وأجاز بكل حال، وهذا خلاف لرسول مَنْ وخلاف صاحبيه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ولا نعلم لأبى حنيفه في مُذا القول أحد قاله قبله (اعلاء السنن ١٩٨١٤)

# تلقی جلب کی حد کیا ہے؟

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنها نا النبي مَشَطِينُهُ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام

قال أبو عبدالله: هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيدالله\_ (٣)

یکھے جواحادیث آئی ہیں کہ دیہات سے قافلے سامان لے کرآتے ہیں ان سے جاکر ملنا اور وہیں پر جاکر سامان خرید نا نا جائز ہے۔ اس میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ تلقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ یعنی کتنی دور تک جاکر قافلے والوں سے جاکر ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کرآر ہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہلیں جب تک کہ وہ عین بازار میں پہنچ جائیں یا اس کی کوئی اور حد ہے جہاں تلقی جائز ہو جائے؟

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۷۹/۱

 <sup>(</sup>۲) تكمله فتح الملهم ۲۳۰۰۱، ۳۳۳ وعمدة القارى ۲۱۶۱۸، صحيح مسلم، كتاب البيوع رقم
 ۳۸۲۳\_

<sup>(</sup>٣) في صحيح بحاري كتاب البيوع باب منتهى التلقي رقم ٢١٦٦ .

## تلقی جلب کی حد

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہوا ہے، امام بخاریؒ نے اسی مسئلہ کو بیان کرنے کیلئے یہ منتھی التلفی کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ منتہی تلقی کا دوطرح ہوتا ہے ایک تو اس کی ابتداء ہے، وہ تو جوں ہی گھرسے نکلے تو اس وقت تلقی کی ممانعت کی ابتداء ہوگئی یعنی جب وہ گھرسے سامان لے کر نکلے ادھرسے کو کی شخص جائے اور جا کر سودا کر لے تو بینا جائز ہے۔ لیکن بیتلفی کب تک ناجائز ہے؟ امام بخاریؒ نے اس میں جہور کا مسلک اختیار فرمایا ہے جن میں حنیفہ بھی داخل ہیں۔

#### جهبور كامسلك

جمہور کا قول ہے ہے کہ تلقی ممانعت ابن وفت ختم ہو جاتی ہے جب قافلے شہر میں داخل ہو کر بازار کے سرے پر، کنار ہے پر پہنچ جائیں،اگر بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس وفت ان سے معاملہ کرنا جائز ہے۔اوریۃ للتی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام مالک کی طرف میمنسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قافلے بالکل بازار کے پیچوں پیچ نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہو وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں۔ امام بخاری امام مالک کے مسلک کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب قافلے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی جصے میں پہنچ گئے جس کواعلی السوق کہا جاتا ہے تو اب یہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔

### امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہم کا صدیث سے استدلال کیا ہے کہ کنا نتلقی الرکبان ہم قافے والوں سے جاکر ملتے تھے فنشتری منهم الطعام اور جاکر ان سے کھانا خرید لیتے تھے، فنھانا النبی مُنظِی ان یبیعہ حتی یبلغ به سوق الطعام اور جی کریم مُؤالی ال بات سے منع فرمایا کہم ان سے خرید کر آ کے تھے کریں جب تک اس کو لے کرغلہ کے بازارتک نہ بھنے جا کیں۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بحاری کتاب البیوع باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر؟ ....الخ

اس صدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ بیہ جو کہا کہ جاکر قافے والوں سے لی لیتے تھے اوران سے کھانا خریدتے تھے وہ فی اعلی السوق، سوق کے ابتدائی حصہ میں لکر خریدتے تھے، اب نی کریم طابع نے ہمیں بیفر مایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب خرید نے کے بعداس کوآ گے اس وقت تک فروخت نہ کرو، جب تک کہ اس کوا پے بازار میں نہ لے آؤ۔ اس صدیث میں آپ طابع الم نے آگے تھے کرنے سے تو منع کیالیکن ہم نے جو قافے والوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی میہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب اس کوا پے بازار تک پہنچانے سے پہلے نہ فروخت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر قافلے والے اعلی الوق تک پہنے جا کیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال ابو عبدالله : هذافی اعلی السوق ویبینه حدیث عبیدالله ۔ امام بخاری نے حدیث تقل کرنے کے بعد فر مایا کہ بیرقافلے والوں سے جوخر یداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصر بین ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔ اور این بات کی صراحت آگے حدیث عبیداللہ میں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه فرماتے ہیں کانو ایستاعوں الطعام فی اعلی السوق که وہ طعام کی بچے قافے والوں سے سوق کے اعلیٰ یعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے، تو آپ فالله اس اور فتقل بات سے منع فر مایا کہ اس کوائی جگہ بچے دیں حتی ینقلوہ جب تک کہ اس کونتقل نہ کر دیں اور فتقل کرنے کے معنی ہیں قبضہ کر لینا، کیونکہ منقولات میں عاد تا قبضہ ای طرح متحقق ہوتا ہے کہ اس کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرلیا جائے۔ تو یہاں لازم کوذکر کر کے ملزوم مرادلیا ہے کہ جب تک اس پر تمہارا قبضہ نہ ہوجائے اور تم اس کو جگہ سے نہ ہٹا دواس وقت تک آگے فروخت نہ کرو۔

یہ مانعت تو فر مائی ہے لیکن قافے والوں سے جو خرید اری ہو کی تھی اس کونا جائز جہیں قرار دیا۔ معلوم ہوا ممانعت تو ہے، یہاں آپ نا اور بیا۔ معلوم ہوا ممانعت تو فر مائی ہے لیکن قافے والوں سے جو خرید اری ہو کی تھی اس کونا جائز جہیں قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جب قافے والے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضا کہ جب قافے دالے بازار کی رسکتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب منتهي التلقي رقم ٢١٦٧ (٢) انعام الباري ٣٠٤٨ تا ٣٠٦\_

حضرت عائشه رضى الله عنها نے حضرت بريرة رضى الله عنها كوخريدا تھا يہاں وہ واقعه بيان كيا كيا

اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلقہ مباحث اور احکام ان شاء اللہ آگے متعلقہ باب میں آئیں گے، یہاں امام بخاری صرف بیہ بیان کرنے کیلئے اس کولائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھے وشراء کی جاسکتی ہے بعنی اگر کوئی مردکسی عورت سے بھے وشراء کا معاملہ کرے تو بیہ جائز ہے جا ہے بائع مرد ہویا مشتری عورت ہواور مشتری مرد ہو، دونوں صور تیں جائز ہیں۔

حدثنا حسان بن أبى عباد:حدثنا همام قال: سمعت نافعا:عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما:أن عائشة رضى الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة.فلما جاء قالت: إنهم أبو أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبى عَلَيْكُ (انما الولاء لمن أعتق" قلت لنافع:حراكان زوجها أوعبدا؟فقال:مايدريني؟ [انظر :٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٢٥٥٢، ٢٧٥٧]

ہمام نے حضرت نافع سے پوچھنا چاہا کہ حضرت بریرہ کے کے شوہر غلام تھے یا آزار تھے کیونکہ ان کوحضور اکرم ناٹیؤ کم نے خیار عتق دیا تھا، اس مسلم پر استدلال کرنے کے لئے پوچھا، حضرت نافع نے فرمایا کہ مدید رینی؟ مجھے کیا پتہ کہ وہ غلام تھے یا آزاد تھے تو گویا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی کتاب الطلاق میں آئے گی۔

## شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا

وقال النبى مَنْ الله الله علاء (١) كالمرف سے مع كرے كا؟ متعددا جاديث ميں نى كريم الله الله الله الله الله الله علاء الله علاء (١) معددا جاديث مي كريم الله ادى سے مع فر مايا ہے۔ اس بارے ميں مجھا حاديث يجھے بھى گزرى بين اور آ كے بھى آربى بين كه نهى رسول الله مَنْ الله عَنْ بين حاصر للباد۔

# ہیج حاضرللبا دی کی تعریف وحکم

اس كا اصل بيہ ہے كدد يہاتى شخص جوشېر كے بازار ميں اپنا سامان، اپنے كھيت كى پيدادار، سبزياں وغيرہ فروخت كے لئے لے كرآر ما ہے، كوكى شهرى شخص اس سے كہے كہ تو تو بھولا بھالا آدى

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بعير أجر ؟.....الخ

ہے اور شہر کے حالات سے بھی واقف نہیں ، بجائے اس کے کہتو بازار میں جا کرفر وخت کرے ، مجھے اپنا دلال اور وکیل بنادے ، میں فروخت کردوں گا ، یہ بیچ الحاضرللبا دی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ حضور مُلَاثِوْمُ نے بیج الحاضر للبادی ہے منع فرمایا ہے کیکن اس ممانعت کی علت کیا ہے اور وہ کن حالات میں لا گوہوتی ہے اور کن حالات میں نہیں ہوتی ،اس میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔

## ہیج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال

امام ابوحنیفه کا فرمانا ہے کہ بڑج الحاضرللبادی اس وقت منع ہے جب اس سے اہل بلد کوضرر لاحق ہو، تو ضرر کس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت میہ ہے کہ وہ دیہاتی جواپنی پیداوارسبزیاں وغیرہ لے کر آرہا تھا ظاہر ہے وہ اپنے نقصان پرتونہیں بیچیا نفع تو ضرور لیتالیکن اس شہری کے مقابلے میں سستا بیچیا کیونکہ دیہاتی کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپناسامان جلدی بیچ کرواپس اپنے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتاً سستا بیچیالیکن جب میشہری صاحب بیچ میں آگئے اب دو طریقے ہے اس میں مہنگائی پیدا ہوگئی۔

ایک تواس طرح کہ بیصاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤج سے واقف ہے، لہذا یہ فوراً بیچنے کی فکرنہیں کریں گے بلکہ اس کو پچھروک کررکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہو رہی ہے اور میں اس وقت پیسے زیادہ وصول کرسکتا ہوں تو بیاس وقت بیچیں گے۔

دوسرے بیرکہ بیصاحب کام اللہ فی اللہ نہیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کچھ اجرت بھی وصول کریں گے ،تو وہ ابڑت بھی اس دیہاتی کوزیادت ولاگت میں لگا کرعام لوگوں سے قیمت وصول کریں گے تو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگی۔تو چونکہ بیضرر پیدا ہوتے ہیں۔اس لئے الحاضر للبادی نا جائز ہے۔

کین جہاں اس مسم کے ضرر کا اندیشہ ہوئیٹی اس سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ نہ ہوتو و یسے ہی کوئی شخص کی دیہاتی کی مدد کرے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خریدے گا؟ لہٰذا میں تمہاری مدد کر لیتا ہوں تمہاری طرف سے نیج دیتا ہوں تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اعانت علی المسلمین ہوئی جو کے محمود ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

### امام صاحب رحمه للدكى طرف غلط نسبت

ای کوبعض دوسرے مذاہب کے فقہاء نے امام ابو حنیفہ کی طرف غلط منسوب کرلیا جیسے علامہ ابن قدامہ نے ''المغنی'' میں یہ غلط نسبت کی کہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک بھے الحاضر للبادی ناجائز نہیں، حالانکہ ناجائز تو کہتے ہیں لیکن ناجائز ہونے کا حکم معلول بعلہ ہے۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں ناجائز ہوگا۔(۱)

## امام صاحب رحمہ اللہ ضرر کی علت بیان کرنے میں تنہانہیں

اوراس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ امام نودیؒ، حافظ ابن مجرؒ اور علامہ ابن قدامہؓ نے ''جو یہ امام خوج نہیں حنیفہؓ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک بج حاضر للبادی مطلقاً جائز ہے' ایہا مطلقاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ کتب حنیہ میں مررونقصان کے وقت بج الحاضر للبادی کا مکروہ ہونا صراحناً فہ کور ہے۔ جیسے کہ ہم نے فتح القدیر اور البحر الراکق اور رد المحتار کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہؓ اس ممانعت کو ضرر ونقصان کی قید سے مقید کرنے میں تنہانہیں ہے۔ کیونکہ یہی قید حضرات شوافع اور حنابلہ نے بھی شرطوں کی صورت میں لگائی ہے۔ (۲)

# ضرر وعدم ضرر کی قید کے دلائل

احناف نے جو کہا ہے کہ تج الحاضر للبادی کی ممانعت "نہیں تعینہ" نہیں ہے بلکہ یہ" نہی معلول بعلة" ہے جیسا کہ بیعلت حضرت جابر رفائظ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے "دعوا الناس یرزق الله بعضہ من بعض "لوگوں کو چھوڑ دوتا کہ اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا کر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچ الحاضر للبادی کی ممانعت شہر والوں سے ضرراور نقصان کو دور کرنے کی غرض سے ہے لہذا اگر بیضرراور نقصان نہ رہے ہی جمنوع نہیں رہے گی بلکہ پھر تو یہ خیر خواہی کے زمرے میں داخل ہوجائے گی اور رسول اللہ مَلَ الله عَلَ الله عَلَی الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

ضرر و نقصان کے نہ ہونے کی صورت تج الحاضر للبادی کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ جس کو حضرت سعید بن منصور ؓ نے اپنی سنن میں حضرت مجاہد ؓ سے نقل کیا ہے '' بے شک رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَالَ اللہ عَالِہُ اللہ عَالَ اللہ عَاللہ اللہ عَالَ اللہ عَاللہ عَالَ اللہ عَالِ اللہ عَالَ اللّٰ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَاللّٰ عَالَ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ عَالَ اللّٰ اللّٰ عَالَ عَالَ عَالَ اللّٰ عَالَ عَاللّٰ عَالَ عَالْ عَالَ عَا

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۹۷/ تا ۲۹۹ (۲) المغنى لابن قدامه ١٥/٤ ٢١٦، ٢١٦

شہری کودیہاتی سے خرید وفروخت کرنے سے اس لئے منع فر مایا تھا کہ شہری لوگوں کو دھو کہ دینا جا ہتا تھا، اور آج (چونکہ ایسانہیں ہے) اس لئے اس بچ میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۱)

اسی طرح عبدالرزاق نے اپنی ''مصنف'' میں امام هعمیؓ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: مہاجرین بھے الحاضر للبادی کو ناپسند کرتے تھے، جبکہ ہم اس بھے کو کرتے ہیں ایسے ہی بیہ منقول ہے کہ ''حضرت مجاہد بھے حاضر لباد میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے''

چنانچہ بیر حضرات (حضرت مجاہد شعبی اور عطاً) کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے برخلاف عمل کر سکتے ہیں۔ ان حضرات نے توبیمل اس لئے کیا ہے کہ بیراس ممانعت کو معلول بعلیۃ سبجھتے ہیں، اور جب بیرعلت نہیں یائی جائے گی تو ممانعت بھی ختم ہوجائے گی۔

اس موقف کوحضرت تعیم بن حصین السد وی کی نقل کردہ حدیث سے بھی تائید ملتی ہے جو انہوں نے اپنے چچا سے اور پھر انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

''میں مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لے کر حاضر ہوا، اور نبی کریم مَلَاثِوْمُ بھی مدینہ منورہ میں ہی تھے میں نے عرض کیا؛ پارسول اللہ مَلَاثِوْمُ ! آپ لوگوں کو تھم دیجئے کہ وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور میری (اونٹ نیچنے میں) مدد کریں، چنانچہ لوگ میرے ساتھ چل دیئے۔ پس جب میں نے اپنے اونٹ کو بیچا تو میں رسول اللہ مُلَاثِوْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: قریب آجاؤ، پھر آپ نے اپنادست شفقت میری پیشانی پر پھیرا۔''

چنانچہاس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ مُلاَثِدُمُ نے اہل شہر کو اجازت دی کہ آنے والے تاجر کی اونٹ کو بیچنے میں مدد کریں جبکہ اس صورت میں کسی ضرر کے لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ (۲)

### دوسرااختلاف

اس مسئلہ میں دوسراا ختلاف بیہ ہواہے کہ آیا بیچ الحاضرللبا دی اس وقت نا جائز ہے جبکہ بیہ حاضر بعنی شہری شخص و کالت کی اجرت وصول کرے یا بیچ کم اس صورت پر بھی مشتمل ہے جب بیہ حاضر و کالت کا کام بغیر اجرت کے انجام دے۔

امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اجرت ہوتو ناجائز ہے اور بلا اجرت ہوتو جائز ہے اور بلا اجرت ہوتو جائز ہے، ایسا لگتاہے کہ امام بخاری بھی اس کے قائل ہیں، اس واسطے انہوں نے بیرقیدلگا دی کہ تھا کہ سیع حاصر لباد بغیر احر" اور آگے اس کے دلائل بیان کئے کہ بغیر اجرت کے تھے

<sup>(</sup>١) حكاه الحافظ في الفتح ١/٤ ٣١ وسكت عليه. (٢) تكمله فتح الملهم ١/٣٥٥

کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

"وهل یعینه أو ینصحه" كونكه جب بغیر اجرت كررها ب تو وه صرف اعانت اور خیر خوان بی به و گاره این النبی منطحه از استنصح أحد كم أخاه فلینصح له و رخص فیه عطاء اور حضرت عطاء نے بھی اس كی اجازت دی ہے كہ تا الحاضر للبادی بغیر اجرت كے بوتو جائز ہے۔ مضرت عطاء نے بھی اس كی اجازت دی ہے كہ تا الحاضر للبادی بغیر اجرت كے بوتو جائز ہے۔ آگے حدیث نقل كی ہے كہ حضرت جی بین كه:

حد ثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس سمعت جريرا رضى الله عنه يقول: "با يعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم

بايعت رسول مَنْظِيمُ على شهادة أن لا إله الا الله و أن محمد رسول الله وإقام الصلواة و إيتاء الزكواة والسمع والطاعة، و النصح لكل مسلم "\_ (١)

طریقہ خیرخوابی ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت کروا دیتا ہوں اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے لیکن با قاعدہ اس کاوکیل اور دلال بن کراجرت لے کرفروخت کرے بینع ہے۔

حد ثنا الصلت بن محمد :حدث عبد الواحد:حد ثنا معمر، عن عبدالله بن طاؤس عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" قال: لابن عباس : ماقوله: "لايبيع حاضر لباد؟" قال: لا يكون له سمسارا\_[انظر](٢)

آ گفر مایا" لا تلقوا الر کبان" قافله والول سے جاکر ملاقات کرو، آ گے بیمتنقل باب آر با بان شاء الله و بال پرعرض کرونگاو لا يبيع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس ماقوله لايبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا ليعنی اس كاولال نه بخد

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع هل يبيع حاضر لباد بغير أحرا...الخ .....رقم ١١٥٧

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب هل بیع حاضر لباد بغیر آجر؟ رقم ۴۱۵۸ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹۸، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۶۸، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۱۲۸، وسنن ابن ماحه، کتاب التحارات، رقم ۲۱۲۸، ومسند احمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم ۳۳۰۲.

### آ ڈھتیوں کا کاروبار

آج کل جوآ ڑھتیوں کا کاروبار ہورہا ہے یہ بچھے الحاضر للبادی ہی ہے۔اس کا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اہلِ بلد کوضرر لاحق ہو، اگر محض انتظامی آسانی کے لئے ہوجیسا کہ آج کل ہورہا ہے کہ ہر دیہاتی کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپناسامان لادکر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کرے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے پچھے لوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تہمارے ہاں اتاروں گا اورتم اسے میری طرف سے فروخت کر دینا یا تم مجھ سے اس کوخرید کرآگے فروخت کر دینا یا تم مجھ سے اس کوخرید کرآگے فروخت کر دینا ہاتو اگریہ سیدھا سادھا ہوا وراس سے اہل بلد کوضررنہ پہنچ تو یہام ابو صنیفہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔(۱)

کین جہاں اس کا مقصد ملی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی سے کہہ رکھا ہے کہ دیکھو مال تمہارے پاس جمیجوں گا مگر اس کو گودام میں رکھ کر تالا لگا دینا اور اس وقت تک نہ نکالنا جب تک قیمتیں آسان سے با تیس نہ کرنے لگیں ، تو اس صورت میں اہل بلد کو ضرر ہوگا ، للہٰ دااس صورت کی ممانعت ہے۔

# شہری کا دیہاتی کے لیے سامان وغیرہ خریدنا

و كر هه ابن سيرين و ابراهيم للبا تع وللمشترى قال ابرا هيم :ان العرب تقول :بع لى ثو با، وهي تغني الشراء\_

حدثنا المكى بن ابراهيم قال :اخبر نى ابن جريج، عن ابن شها ب، عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضى الله عنه يقول:قال رسول الله عنه :(لايبتع المرء على بيع اخيه، ولا تنا جشوا، ولا بيع حا ضر لباد\_ (٢)

# شہری کے لیے دیہاتی کاوکیل بننا

ابھی تک جو بحث تھی وہ بھے الحاضرللبا دی تھی،شہری دیہاتی کا سامان بیچنے کے لیے وکیل بن رہا تھااوراب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کاوکیل،کوئی سامان خریدنے میں بنتا ہے۔ کوئی دیہاتی بازار سے سامان خریدنا چاہتا ہے،شہری کہتا ہے کہ میں تمھاراوکیل بن جاتا ہوں

<sup>(</sup>١) وحمة الحنفية أن النهى معلول بعلة الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣٥) ١٤١

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بحاری کتاب البیوع باب یشتری حاضر للباد بالسمسرة رقم ۲۱۶۰

اور بازار سے تمہارے لیے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حضرات نے کہا کہ جس طرح تھے الحاضرللبادی نا جائز ہے اسی طرح اشراء الحاضر للبادی بھی دلالی کے ذریعے سے نا جائز ہے، وہ کو ھہ ابن سیرین و ابراھیم للبائع و المشتری، محمد بن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے اس کو بائع اور مشتری دونوں کے لیے براسمجھا ہے اور دلیل میں یہ بابت بیان فر مائی کہ لا بیع الحاصر للباد، اس میں اگر چہ لفظ بیج ہے لیکن بھے کا لفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنا نچہ ابرا ہیم خعی کہتے ہیں کہ ان العرب تقول بعلی ثوبا وھی تعنی الشراء۔ عرب لوگ بعض اوقات بعلی ثوبا کہتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ پڑا اوھی تعنی الشراء۔ عرب لوگ بعض اوقات بعلی ثوبا۔ کہتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ پڑا خرید اور تراء کی محمد نے بیان کرتی ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ خرید اور شراء کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ خریدے، لہذا یہ حدیث دونوں معا ملوں کی مما نعت بیان کرتی ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کری ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کرتی ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کری ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کری ہیں۔ بھے کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کری ہیں۔ بھی کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کری ہیں۔ بھی کی بھی اور شراء کی بھی ۔

حنیفہ کے نزدیک شراء الحاضر للبادی ناجائز نہیں ہے،اس لیے ممانعت کی علت اہل بلد کوضرر پہنچانا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضرر نہیں،لہذاوہ ناجائز ہے۔(۱)

#### بيع ملامسه

عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملا مسه (٢) " بيع ملامسة" زمانه جامليت كى بيوع مين سے ايك بيع تقى، بيع ملامسه كى تعريف وتفير مين علماء كے مختلف اقوال بين \_

ا حضرت امام ابوحنیفه کے نز دیک بیج ملامیہ بیہ کہ:

عاقدین میں سے ایک یوں کہے کہ یہ چیز تنہیں اتنے روپے میں بیچنا ہوں اور جس وقت میں تجھے ہاتھ لگالوں تو بیچ لا زم ہو جائے گی۔ (٣)

٢\_شرح النووي مين امام شافعي سے يقسير منقول ہے كه:

ایک شخص ایک لیٹے ہوئے کپڑے کولیگر آئے یا اندھرے میں کوئی کپڑ الیکر آئے اور دوسرے مخص سے کہے کہ: میں تہمہار ااس چیز کو ہاتھ لگانا مخص سے کہے کہ: میں تہمہار ااس چیز کو ہاتھ لگانا

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲۰۱،۳۰۰/۳

 <sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب ابطان بيع الملامسه و المنابذه رقم ٢٧٧٤\_

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى ٥/٥،٥

ہی اس چیز کود کیھنے کے قائم مقام ہوگا ،اور جبتم اس چیز کود کیھو گے تو اس چیز کورد کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔

سازا کی شخص اپنے کپڑے کے بدلے میں دوسرے شخص کے کپڑے کو خرید لے اور ایسا بغیر کی غور وفکر کے کیا جائے ، اور یوں کہے کہ: جب میں نے تیرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا اور تو نے میرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا آور تو نے میرے کپڑے کو ہاتھ لگایا تو بچے واجب اور لا زم ہو جائے گی۔ یہ فیسر عطاء بن میناء کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رفائی سے مروی ہے اس صورت میں محض ہاتھ لگالینا ہی بغیر ایجا ب وقبول بچے شار ہوتا ہے۔ میں ساس طور پر بچے کرنا کہ جب اس چیز کوچھو لے گاتو خیار مجلس ختم ہو جائے گا۔ اس کو امام نودی نے نقل کیا ہے البتہ یہ فیسران حضرات کے نزدیک باطل ہے کہ جو خیار مجلس کے قائل ہیں۔ بہر کیف! ان تمام تغییروں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ سے ہے کہ ان حسب میں غرر ، بغیر مبیح کود کھے بچے کرنا یا کی دوسرے کے ذمنے الی چیز کولا زم کرنا پایا جاتا ہے کہ جس پر وہ راضی نہیں ہے مبیح کود کھے بچے کرنا یا کی دوسرے کے ذمنے الی چیز کولا زم کرنا پایا جاتا ہے کہ جس پر وہ راضی نہیں ہے اور اس وجہ سے بیتمام بورے حرام ہیں۔

#### سيع منابذه

بچ منابذہ یہ ہے کہ متعاقدین بغیر ایجاب و قبول کئے محض پھینکنے سے بیچ کریں، مثلاً بائع مشتری سے یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ چیز جس کا بھاؤ تاؤ ہوا ہے۔ میں تمہاری طرف پھینکوں گا اس وقت بیچ لازم ہوجائے گی ادراختیارختم ہوجائے گا۔

امام خطائی نے معالم السنن میں بھی بعض حضرات سے یقنیرنقل کی ہے: بچے منابذہ' بچر پھینکنے سے تعبیر کی جاتی ہے بی حب بچر گھینکنے سے تعبیر کی جاتی ہے بی جب بچر گرتا ہے تو بچے لازم ہو جاتی ہے جیسے کہ' بچے الحصاق' ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں اس بچے سے بھی منع فر مایا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی تعلیق التملیک علی الحظر پائی جارہی ہے جو' غرر'' کی ہی ایک قسم ہے۔ (۱)

#### بيع الحصاة

عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهي رسول عَن بيع الحصاة\_ (٢)

<sup>(</sup>۱) تكملة ۳۱۳/۱ تا ۳۱۵\_ (۲) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة رقم ۱ ۳۷۸۱ في موطا مالك والنسائي وابي داؤد و الترمذي وابن ماجه والدار مي في كتاب البيوع، واحمد في مسند ابي هريرة ۳۷٦/۲

''بیج الحصاۃ'' کے معنی میہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ جب میں کنگری پھینکوں تو بیج لازم ہوجائے گی۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے الحصاۃ یہ ہے کہ ایک شخص یوں کیے کہ جب میں پھر (یا کنگری وغیرہ) بھینکوں گاتو سامان میں سے جس چیز پروہ گرے گی تو میں تمہیں وہاں تک زمین کا کلڑا پیچوں گا جہاں تک یہ پھر جا کرگرے گا۔اور یہ تما بیوع بھی فاسدو ناجائز ہیں۔ کیونکہ ان میں جہالت ہونے کی بناء پرغرریایا جارہا ہے۔(۱)

#### بيع العيينه

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف، ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك (٢)

### دوسر ہے معنی

دوسرے معنی ہے ہیں کہ ایک شخص کو قرض کی ضرورت تھی، اس نے دوسرے شخص سے قرض مانگا، تو دوسرے شخص نے کہا کہ ہیں اس وقت تک قرض نہیں دونگا جب تک تم مجھ سے فلال چیز استے روپے میں نہیں خرید و گے۔ مثلاً ایک کتاب کی قبت بازار میں بچپاس روپے ہے لیکن قرض دینے والا کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ کتاب سور و پے میں خرید لو، تب میں تہمیں قرض دونگا۔ اس طرح وہ اس قرض پر براہ راست سود کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک بھے لازم کر دی اور اس میں قبیت زیادہ وصول کر لی۔

اس کو "بیج العینه" بھی کہتے ہیں اور بیسود حاصل کرنے کا ایک حیلہ ہے اس لیے حرام اور نا

<sup>(</sup>۱) تکملة ۱/۱۱،۸۱۱ (۱)

 <sup>(</sup>۲) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كراهة بيع ماليس عنده، رقم ٤٥

جاز ہے۔(۱)

## بيع غرر كى مما نعت اوراس كى تفصيل

حدثنا عبدالله بن يو سف : احبرنا مالك، عن نا فع، عن عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يتبا يعه اهل الحاهلية كان الرجل يبتاع الحزورالى ان تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها (٢) الله الحبابين الغررك ممانعت كابيان ماوريج غررك ايك صورت جبل الحبلة بهى م - چنانچاس الله بن عمروض الله عنه كى حديث روايت كى كرسول الله الحبله كى بيج منع من مرايا -

''و کان بیعا بنبا یعہ اهل الحاهلیة "اور جبل الحبلہ کی بیج کا معاملہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا''کی نہ الرحل بیناع الحزور رالی ان تنتج الناقة ثم تنتج التی فی بطنها"۔ کوئی شخص اونٹ خرید تا اور کہتا ہے کہ اس کی قیمت اس وقت ادا کروں گاجب فلاں اونٹنی کے بچہ بیدا ہو جائے اور بچہ کا بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقہ کے بچہ بیدا ہو جائے اور بچہ کا بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہو بچہ بیدا ہو اتو بھر اس کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے یہ بچے غرر پر مشمل ہے اور نا جائز ہے۔

# حبل الحبله کی دوسری تفسیر

حبل الحبله کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بیج تو کی گئی اور چیز کی لیکن اس کی اجل بعنی قیمت ادا کرنے کی مدت مقرر کی کہ ناقہ کے پیٹ میں جوحمل ہے جب یہ پیدا ہو جائے اور پھراس سے اور بچہ بیدا ہو جائے تو اس وقت پیسے ادا کروں گا اور یہ بیچ فاسد ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۰۷،۱۰٦/۱

<sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة رقم: ٢١٤٣ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ٢٧٨٥، وسنن الترمذي كتاب البيوع عن رسول الله، رقم: ١١٥٠ وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ٢٥٤١ وسنن أبي داؤد كتاب البيوع، رقم: ٢٩٣٤ وسنن ابن ماحه، كتاب التحارات وقم: ٢١٨٨، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالحنة رقم: ٢٧٣ ومسند المكثرين من الصحابة، رقم ٤٣٥٤، ٣٥٥، ٢١٤٨، وموطأمالك، كتاب البيوع، رقم: ١١٦٨،

حبل الحبلهٰ کی دوسری تفییر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک اونٹنی ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کہے کہ میں اس بچہ کا بچے فروخت کرتا ہوں یعن مبیع ہی اس حبل الحبلہ کو بنایا جار ہاہے۔

پہلی تشریح میں مبیع تو موجود چیزتھی البتہ اجل حبل الحبلہ مقرر کی کہ جب حمل کے حمل بیدا ہوگا اس وقت قیمت ادا کروں گا اور دوسری تفسیر میں مبیع ہی حبل الحبلہ کو بنایا کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ بیدا ہوگا اس کو میں تمہیں ابھی فروخت کرتا ہوں ، تو یہاں پر مبیع ہی معدوم ہے اور پتانہیں کہ وجود میں آئے گی یانہیں کیونکہ پتانہیں کہ اس کے بچہ بیدا ہوگا یانہیں ہوگا ، تو یہ بھی غرر میں داخل ہے اور نا جا تز ہے اور یہ بچے باطل ہے۔

یہاں امام بخاریؒ نے باب بیج الغرر کاعنوان قائم کر کے بیہ بتا دیا کہ اگر چہ حدیث کے اندر ذکر صرف حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ بیغرر کی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیج الغرر سے منع فر مایا ہے۔ تو گویا ساتھ ساتھ ایک اصول بھی بتا دیا کہ صرف بیزیج ہی نا جا تر نہیں بلکہ ہروہ بیج جس میں غرر ہووہ نا جا تر ہے۔

### غرركي حقيقت

غرر بڑاوسیے مفہوم رکھتا ہے اورشر آیات معاملات کے اندر جہاں بھی غرر ہواس کونا جائز قرار دیا گیا ہے ،غرر کا مطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔غرر کے اندرایک بہت ہی وسیعے مفہوم ہے اور اس کے اندر بہت ساری صورتیں داخل ہوتی ہیں۔

ہمارے زمانے کے (الشیخ محمد الصدیق الضریر) سوڈ ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی بقید حیات ہیں۔ انہوں نے غرر پر ایک کتا ب انہوں ہے اس کا نام ہے " الغرد و اثرہ فی العقود" بہت اچھی ضخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر دیا ہے تقریباً پانچ ، چھسو صفحات کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے غرر کی تمام صور تیں اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ غرر کے لفظی معنی بیہ بیان کیے گے ہیں کہ "ماله ظاهر تو ٹرہ و باطن تکرهه" کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کرولیکن اس کا باطن مکروہ ہو،اس کا ترجمہ دھو کہ سے بھی کیا جاتا ہے،لیکن ہردھو کہ کوغرز نہیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

### غرر کی مختلف صورتیں

غرری پہلی صورت یہ ہے کہ پیغ مقد ورائتسلیم نہ ہو، ہائع جس چیز کو پیچ رہا ہے اس کی تسلیم پر قادر نہ ہو جیسے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پر ندہ ہوا میں اڑر ہا ہوا ورکوئی کیے کہ میں اے فروخت کرتا ہوں بیع الطیر فی الہوا ء اب پر ندہ فروخت تو کر دیالیکن اس کو مشتری کے بپر دکرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا بیغ الطیر فی الہوا ء اب پر ندہ فروخت تو کر دیالیکن اس کو مشتری ہے، دریا میں ، سمندر میں کہد دے کہ بیغ رہوایا ہے ۔۔۔۔۔؟ بیع السماء فی الماء مجھلی پانی میں تیرر ہی ہے، دریا میں ، سمندر میں کہد دے کہ میں بیچ اموں جو تیرتی جار ہی ہے، اب پتانہیں کہ بعد میں اس کو پکڑ سکے گایا نہیں ، تو غرر کی ایک صورت بیہ ہے کہ جے مقد ورائسلیم نہ ہو۔

غرر کی دوسری صورت ہے ہے کہ اس میں مہیج یا شن یا اجل ان تینوں میں سے کوئی چیز جمہول ہوتو جہاں بھی جہال بھی جہال اس یا کی جاتی ہو جا ہے مہیج میں ، چاہے شن میں ، چاہے اجل میں وہ بھی غرر ہے۔ حوالح لہہ میں جہالت اجل میں پائی جارہی ہے۔ پہلی تفییر کے مطابق اور دوسری تفییر کے مطابق مہیج میں پائی جارہی ہو جیسے آگ آرہا ہے مہیج المنا بذہ یا ہی الملامسہ میں پائی جارہی ہو جیسے آگ آرہا ہے مہیج المنا بذہ یا ہی الملامسہ میں بائی جارہی ہو جیسے آگ آرہا ہے مہیج المنا بذہ یا ہی الملامسہ میں منابذہ وبند بدند (ضرب) کے معنی ہیں چینگانا، تو منابذہ اس کو کہتے سے کہ دیکھو میں ایک کیڑا اٹھا کر تمہماری طرف چینکوں گا اور تم میری طرف کوئی کیڑا چینٹ و بنا تو جو بھی میں چینکوں گا اور تم چینکو گا ان کے درمیان تا دلہ ہو جائے گا مبیج ہوجائے گی ، تو یہاں مبیع بھی مجبول ہے اور شن بھی مجبول ہے ، منا بذہ کی ایک بیتر ہے کہ بعض او قات اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ ہا تھ میں ایک پھر ہے سامنے بہت سارے کیڑے رکھے ہیں وہ پھر مارا جس کیڑے کولگ گیا اس کی بیج ہوگی اذا نبذت سامنے بہت سارے کیڑے رکھے ہیں وہ پھر مارا جس کیڑے کولگ گیا اس کی بیج ہوگی اذا نبذت سامنے بہت سارے کیڑے رکھے ہیں وہ پھر مارا جس کیڑے کولگ گیا اس کی بیج ہوگی اذا نبذت سامنے بہت سارے کیڑے دیا ہو جب البیع۔ اب یہاں پر معلوم نہیں پھر کس کیڑے کولگ جائے تو بیج مجبول ہے۔ دالك الحصا و حب البیع۔ اب یہاں پر معلوم نہیں پھر کس کیڑے کولگ جائے تو بیج مجبول ہے۔

#### ملامسه

ملامہ بھی ای طریقہ ہے کہ میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بیچے ہوجائے گی۔اب خدا جانے کس کپڑے کو ہاتھ لگے! ملامہ بھی ناجا کڑ ہے ااور منابذہ بھی ناجا کڑ ہے آگے امام بخاریؒ نے سارے ابواب اس کے متعلق قائم کئے۔اس میں بھی عدم جواز کی وجہ بیہ ہے کہ یا مبیع مجہول ہے یا خمن مجبول ہے۔

غرر کی تیسری صورت وہ ہے کہ جس کوفقہاء کرام ؓ نے "تعلیق التملیك على الحطر" سے تعبیر فرمایا ہے کہ عقود معاوضہ میں تملیک کوکسی خطر پر معلق کرنا ،خطر کامعنی ہے کوئی ایسا آنے والا واقعہ

جس کے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہواس واقعہ پرتملیک کو معلق کر دینا کہ اگریہ واقعہ پیش آگیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کاتمہیں ابھی ہے مالک بنا دیا، مثلاً اگر جعرات کے دن ہارش ہوگئ تو یہ میں نے تمہیں پچاس رو پے میں فروخت کر دی تو کتاب کی فروختگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے اس کو با رش کے وقوع پر معلق کر دیا اور یہ خطر ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے، اس کو تعلیق النملیك علی الحطر کہتے ہیں۔اور اس کی قمار بھی کہتے ہیں۔

#### قمار

اس کاایک شعبہ قمار بھی ہے قمار لینی جوایا میسراس میں ایک طرف سے تو ادائیگی یقینی ہوا در دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہومعلق علی انظر یعنی کسی ایسے واقعہ پرموقو ف ہوجس کا پیش آنا اور نہ آنا دونوں محمل ہیں اس کو قمار کہتے ہیں۔(۱)

## مبيع كي معمولي جہالت كاحكم

البت قرر کی بایں معنی کہ جے گا انگردا ہی معمولی جہالت ہو۔ اور اس کی ضرورت بھی ہو، اور عرف عام اس جیسی جہالت کی وجہ ہے جھڑا کا فدشہ بھی نہ ہو۔ ای قتم کی اونی جہالت ہوجے کے بارے میں امام نووی نے فرمایا ہے ''مسلمانوں کا ان اشیاء کے جواز پر اجماع ہے کہ جن میں معمولی غرر پایا جاتا ہو۔'' ان اشیاء میں سے جیسے کہ پھل کے اندر کے دانے کی بچے ، اگر چراس نے دانے کو نہ بھی دیکھا ہو (جائز ہے)۔ حالا نکداگر پھلی یا بھوسے وغیرہ کو اکیلے طور پر بیچا جائے تو یہ جائز نہ ہوگا اس طرح ان حضرات کا ، گھر ، سواری یا کپڑے وغیرہ کو ایک مہینے کے لئے اجرت پر دینے کے جواز پر اتفاق ہے حالا نکہ مہینہ بھی تعمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیاں دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ان حضرات نے جمام کے جانے کی اجرت کے جواز پر اتفاق کیا ہے حالانکہ لوگ پانی کے استعمال کرنے اور جمام میں کے جانے کی اجرت کے بدلے پانی پلانے کے جواز پر بھی اتفاق کیا ہے حالانکہ پانی چنے میں بھی لوگوں کی خوات کے بور کو گئا کہ انتیاں کرتا ہے کوئی زیادہ )، ای طرح ان حضرات کا در جانے کی اجرت کے بدلے پانی پلانے کے جواز پر بھی اتفاق کیا ہے حالانکہ پانی چنے میں بھی لوگوں کی عادت محتلف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی کتا پانی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس قسم کی عادت محتلف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی کتا پانی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس قسم کی بہت کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲/۰۲۲ ۲۷۲ (۲) تکملة فتح الملهم ۲/۰۲۳\_

# اینے بھائی کی بیچے پر بیچے کرنا

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله على قال: "لايبيع"

حدثنا على بن عبدالله :حدثنا سفيان:حدثنا الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هررة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله على أن يبيع حاضر لباد ولا تنا حشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق احتها لتكفأ مافى انا ئها\_ (١)

یہ معروف صدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے صدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آئی ہے ایک سوم علی سوم اُخیه اور دوسری بیع علی بیع اُخیه.

# سوم على سوم أخيه كى تشريح

سوم علی سوم احیه کے معنی سے ہیں کہ دوآ دمیوں کے درمیان بھے کی بات چیت چل رہی ہے، بھاؤ تاؤ ہور ہا ہے، ابھی بھے تام نہیں ہوئی، بالغ پسے بتار ہا ہے اور وہ اس سے پھھ کم کرانے کی کوشش کرر ہا ہے مساومتہ ہور ہا ہے استے میں تیسرا آدی آئے اور آکر کہدے کہ یہ چیز میں نے تم سے زیادہ پسے دے کرخرید لی یہ سوم علی سوم احیه ہے، جس سے نع فرمایا کہ لا بیع بعض کم علی بیع احیه۔

# بيع على بيع أخيه كى تشريح

#### دوسری چیز جس سے منع فر مایا گیا ہے وہ ہے بیع علی بیع احید، مثلاً ایک بیج ہوگئ، زیدنے

(۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب لا یبیع علی بیع اخیه ولا سوم الخ رقم ۲۱۲، ۲۱۴۰ و وفی صحیح مسلم، کتاب النکاح، رقم ۲۰۳۱، کتاب البیوع، ص:۲۷۸٦، و سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۱۲۱۳، و سنن النسائی، کتاب النکاح، رقم ۱۲۱۹ و البیوع، رقم ۲۹۷۹، و سنن ابن رقم ۲۲۸۱، و البیوع، رقم ۲۹۷۹، و سنن ابن ماحه، کتاب التحارات، ۲۱۲۲، و مسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۲۹۲۹، و موسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۲۹۲۹، و موسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۲۹۲۹، و موسند النکاح، و موسند النکاح، و البیوع، رقم ۱۱۸۸، و سنن الدارمی کتاب النکاح، ص ۲۰۸۱، و البیوع رقم ۲۰۸۱، و البیوع رقم ۲۰۸۱،

عمرو سے ایک گھوڑ اخریدا، فرض کروبائع نے خیار شرط لے لیا، پیچ ہو چکی، اب خالد آتا ہے اور آکر بائع سے کہتا ہے کہتم نے جو گھوڑ اعمر وکو پیچا تھا اس بیچ کو فنخ کر دواوروہ مجھے بیچ دو، یہ بیع علی بیع أحیه ہے۔

## سوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أخيه مين فرق

دونوں میں فرق یہ ہے کہ سوم علی سوم احیہ میں تیسرا آدمی ہے تام ہونے سے پہلے مداخلت کرتا ہے ہیں مداخلت کرتا ہے ہی مداخلت کرتا ہے ہی دونوں ناجائز ہیں اور یہ مل جس طرح ہے میں ناجائز ہے ای طرح تمام عقود میں بھی ناجائز ہے ، ونوں ناجائز ہیں اور یہ مل جس طرح ہے میں ناجائز ہے ای طرح تمام عقود میں بھی ناجائز ہے ، چنا نے تکاح کا پیغام دیا اس کے پیغام پردوسرے کا پیغام دینا جبکہ اس پیغام کی طرف جانب آخر کا میلان بھی ہوگیا ہوتو دوسرے کے لئے پیغام دینا جائز ہیں۔

ای طرح اجارہ میں بھی بہی صورت ہے کہ اگر ایک مؤجر اور متاجر کے درمیان بات چیت چل رہی ہے درمیان میں کوئی تیسر افخص مداخلت کرے یا اجارہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کوئی تیسر افخص پچ میں مداخلت کرے تو یہ بطریق اولی ناجائز ہے۔

اگرکوئی شخص کی جگہ ملازم ہے دوسر افخض بیر چاہے کہ وہاں سے اس کی ملازمت ختم کروا کے اپنے پاس کے ملازمت ختم کروا کے اپنے پاس کے آئے تو بیر اجارہ علیٰ اجارہ أحیه ہے جو بیج علی بیج الحید کے حکم میں داخل ہے اور نا جا تزاور حرام ہے۔(۱)

# كياغيرمسلم بهي "بيع على بيع أخيه" مين داخل بين؟

حدیث مبارک میں بیجوآیا ہے کہ 'لابیع بعضکہ علی بیع احید ''اس میں اُحیہ سے مراد، اس بات سے استدلال کر کے امام اوزاعی اور شوافع میں سے ابوعبید بن حربوبی فرماتے ہیں کہ '' بیع علی بیع احید ''مسلمان کے ساتھ حرام ہے، جبکہ کافر کی بچے پر بچے کرنے میں پچھ حرج نہیں ہے۔ علی بیع احید 'فق الباری میں ان کا بی تو ل نقل کیا ہے۔ اور اس بارے میں زیادہ واضح اور صریح حدیث حضرت ابوھ رہے ہی فی کی حدیث ہے جس میں مسلمان کا لفظ صراح نافذ کور ہے:

"لا يسم المسلم على سوم أخيه"(١)

<sup>(</sup>۱) أنعام البارى ٢/١٠٢٦٠-٢٦١

"كوئى مسلمان اين بھائى كے سوم پرسوم نہ كرے۔"

لیکن جمہور کا موقف اس سے مختلف ہے جمہور علاء فرماتے ہیں کہ ممانعت کا حکم ذمی اور متامن کو بھی شامل ہے۔ بعنی ذمی اور مستامن کی بچے پر بیٹے اور سوم پر سوم کرنا جائز نہیں ہے۔

نیز جمہور کی طُرف سے حدیث مبارک میں "اخ "اور " مسلم "کے ذکور ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں غائب صورتحال کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ( کیونکہ عام طور پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہی بچے کیا کرتا ہے، لہذا اس قید سے ذمی اور مستامن خارج نہیں ہوں گے )۔

علامه صلفي درمختار عمن فرمات بي-

"وذكر الاخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير"

یعن مدیث مبارک میں 'ا خ'' کی قید (قید احتران کی نہیں ہے بلکہ یہ قید تو اس ممنوع ممل (سوم علی سوم احیه یا بیع علی بیع احیه) کی زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا کرنے کے لئے لگائی گئی ہے۔

علامدابن عابدين شائ اس قول كي تشريح فرمات موع لكصة بي

"قوله بل لزیادة التنفیر، لأن السوم علی السوم یوجب ایحاشا و إضرارا، وهو فی حق الأخ أشدمنا، قال فی النهر : كقوله فی الغیبة : ذكره أحاه بمایكره، إذلا حفاء فی منع غیبة الذمی " یعنی علامه صلفی فی نے جو بیفر مایا ہے كه "بل لزیادة التنفیر" ان كی وجہ بیہ كه سوم علی سوم كی وجہ سے باہمی نفر تیں ، دوریاں اور ایز اءر سانی پیدا ہوتی ہے اور بیاس كی ممانعت اس وقت اور زیاده شد یدنوعیت اختیار كر جاتی ہے كہ جب بیا ہے جمائی كے حق میں كی جائے " نظر" میں ہی حکم انداسلوب بیان اختیار كیا گیا ہے كہ : جیسا كه حدیث مبارك میں غیبت كے بارے میں بھی يہی حکم مانداسلوب بیان اختیار كیا گیا ہے۔

"ذكره أخاه بمايكره"

"لینی تیراای بھائی کااس انداز ہے تذکرہ کرنا جے وہ پندنہ کرتا ہو" (یہاں بھی اخ کا تذکرہ ہے جو کہ قید احترازی نہیں ہے محض اس غیب کے فعل کی نفرت پیدا کرنے کے لئے ہے اور اگریہ قید احترازی ہوتی تو قید احترازی ہوتی کی غیبت کاممنوع اور ناجائز ہوتا کوئی پوشیدہ اور مخفی بات نہیں ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه الخرقم ٣٧٨٦\_

### مقام افسوس

یہ بات قابل افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس تھم پڑ کمل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں یہاں تک کہ اہل علم اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ایک استاذ ایک مدرسہ میں مدرس ہے دوسرے مدرسہ والا اس پر ڈورے ڈالٹا ہے کہ تم وہ مدرسہ چھوڑ دواور ہمارے پاس آ جاؤیہ بیع علی بیع احیه ہے جونا جائز ہے۔ کہ نیکن اچھے خاصے مدرسوں میں بیصور تحال چلتی ہے۔

دوسرے کے پاس جا کر بیر کہنا کہ تم اپنا اجارہ فنخ کردواور ہمارے پاس آ جاؤیہ صورت جا ئر جہیں البتہ بیر کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر تم خود کسی وقت مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو ہمارا ادارہ حاضر ہے، بیر کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو ترغیب دینا اور اس جگہ کو چھوڑ کے اپنی آنے پر آمادہ کرنا بیاس نہی میں داخل ہے اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدر صوالوں میں کتنی لٹہیت اور اخلاص ہے۔ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول ظاہر کے احکامات کی پرداہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں مشہور مدرس ہے اسے لا نا ہے، چا ہے جس طرح بھی لا یا جائے تو پتا چلا کہ اخلاص اور لٹہیت نہیں۔

# مدرسه کھولا ہے دو کان نہیں

جارے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمہ شفیع قدس اللہ سرہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے) ایک دن جمیں وصیت کرتے ہوئے فرمائے گئے کہ دیکھو بھائی بید میں نے مدرسہ کھولا ہے کو فرمائے ہیں نہیں کھولی ہے اور میں اس کو ہر قیمت پر جلانے کام کلف بھی نہیں ہوں، میں اس کام کلف ہوں کہ اپنی حد تک اس کو چلانے کی جتنی کوشش ہو گئی ہے وہ کروں اور اس کو ہمیشہ چلاتے رہنے کا بھی مکلف نہیں ہوں، لہذا جب تک اصول صیحے کو برقر اررکھتے ہوئے اس کو چلاسکوتو چلا و ، لیکن جس دن اس کو چلانے اس کو جلانے رہنے کہ دن اس کو چلانے کے لئے اصول صیحے کوقر بان کرنا پڑے اس دن اس کو تالا ڈال کر بند کر دینا کیونکہ مدرسہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے اور وہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب مدرسہ اصول صیحے پر چلا یا جائے ، بیکوئی دکان نہیں ہے کہ اس کا ہر حال میں چلتے رہنا ضروری ہواس کو بند کر کے کوئی اور دھندا دیکے لوء کوئی اور کام کر لوء بیالی کا نئے کی بات فرمائی تھی کہ عام طور سے جب بند کر کے کوئی اور دھندا دیکے لوء کوئی اور کام کر لوء بیالی کا شئے کی بات فرمائی تھی کہ عام طور سے جب

<sup>(</sup>i) تكملة فتح الملهم ٢/٤٢٣\_

مدر سے قائم کئے جاتے ہیں تو د ماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں چلانا ہی ہے اگر صحیح راستہ اختیار کئے ہوئے ہوئے ہیں چلانا ہی ہیدا نہیں اختیار کئے ہوئے ہوئے ہیں چلانا ہی ہیدا نہیں ہوتا تو جب صحیح راستہ سے نہیں چل رہا ہے تو بند کر دوآ خرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے بند کیوں کر دیا۔ ساری عمر اس اصول پرعمل فر مایا مدرسوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کی کبھی رعایت نہیں گی۔

جب دارالعلوم نا تک داڑہ سے یہاں منتقل ہور ہا تھا تو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چگہ کیا تھی ، ایسا ویرا نہ اور ریگتان اور ایسا صحراتھا کہ جس میں دور دور تک نہ پانی ، نہ بحلی ، نہ نون ، نہ پکھا ، نہ بس آور نہ کوئی آ مہ ورفت کا ذریعہ ، بس ڈیڑ ھیل دور جا کر ملتی تھی وہ بھی سدا جنگل تھا ، پانی شرافی گوٹھ کے کنویں سے بحر کر لاتے تھے ، یہاں پانی نہیں تھا ایسی جگہ مدر سہ قائم کیا تھا ، اس وقت بہت سے ایسے اساتذہ جو بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں پڑھا رہے تھے وہ یہاں آنے پر تیار نہیں تھے اس لئے کہ یہاں کی زندگی بڑی پُر مشقت تھی ، بہت سے حضرات اور بڑے بڑے اس کے کہ یہاں کی زندگی بڑی پُر مشقت تھی ، بہت سے حضرات اور بڑے بڑے اس کے کہ یہاں آنے پر تیار اساتذہ جن میں چندا ہے اساتذہ بھی تھے جو دارالعلوم کی بنیاد سمجھ جاتے تھے وہ چلے گئے ۔ ان کے شروع کر دیا کہ جب اسے بڑے بن کے اس تا تذہ چلے گئے ہیں تو مدرسہ کیے چلے گا لہذا کی مشہور استاذ کو خط کھے دیں کہ جب اسے بڑے بان کو بلانا چا ہے ہیں لیکن والد صاحب نے کہا کہ بیمیرے اصول کے استاذ کو خط کھے دیں کی آپ ان کو بلانا چا ہے ہیں لیکن والد صاحب نے کہا کہ بیمیرے اصول کے خلاف ہے ، میں یہ بین کر رہا ہے تو میں اس کو بیع علی بیع آخیہ نہیں کروزگا ، ہاں اگر خود سے اللہ تعالی عطافر ما دیں تو بید کر دیں اس کو بیع علی بیع آخیہ نہیں کروزگا ، ہاں اگر خود سے اللہ تعالی عطافر ما دیں تو بید دوسری بات ہے۔

ایک سال ایماہوا کہ دورہ حدیث کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔لوگوں نے کہا کہ دورہ حدیث کی جماعت ہے اور بارہ تیرہ طالبعلم ہیں۔ کہا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ طلبہ کی بھیڑ جمع کریں، ہمارے جو بھی طریقے ہیں ان سے ہم جتنا کر پارہے ہیں اس کے مکلف ہیں چاہ وہ بارہ ہوں یا دس ہوں یا پانچ ہوں، ایک بھی نہ ہونہ ہی ۔لیکن اصول صححہ کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت بڑھا دوں یہ ہیں کروڑگا، سالہا سال بیصور تحال رہی ۔ کئی سال تک بیصور تحال رہی کہ لوگ یہ کہ درہے تھے دوں یہ بیا کی دیکھو فلاں مدرسہ میں است طالبعلم ہیں اور اس میں بارہ چودہ طالبعلم ہیں فرماتے وہ ہوا کہ بھی ہوجائے۔کسی کوانی جماعت بڑھا نا تھوڑا ہی مقصود ہے ہمارا مقصد دین کی خدمت سے چاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے۔کسی کوانی جگہ ہے تہیں ہٹا کیں گا کہ استاذ کافی ہے،کسی نے کہا کہ حضرت بیتو طرح بھی ہوجائے۔کسی کوانی جگہ ہے تہیں ہٹا کیں گا کہ استاذ کافی ہے،کسی نے کہا کہ حضرت بیتو

حالت ضرورت اوراضطرار ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب بیہ مولو بانہ تاویلات چھوڑ وہیں بیہ کام نہیں کروں گا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ خود کہیں سے چھوڑ نا چاہتے ہیں ان کو بلالوں گا،ساری عمریمی کام کیا۔

یہ بلے باندھنے کی باتیں ہیں جب مقصود دین ہی ہے پھر ہرمعاملہ میں دین کی تعلیم کو مدنظر رکھنا ہے اور اِس پڑمل کرنا ہے، یہ ہیں کہ مدرسہ کے لئے اور معیار ہے اور دوسروں کے لئے اور معیار ہے۔

سوال: ایک آدمی نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ بید مکان خرید نے کا ارادہ ہے اور جس سے مشورہ کیا اس نے خود جاکراس سے پہلے خرید لیا تو کیا بی بھی بیع علی بیع احیہ ہے؟
جواب: نہیں، یہ بیع علی بیع احیہ نہیں ہے اسلے کہ اس کا ابھی بائع کے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھاؤتا و ہوا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
سوال: سرکاری اداروں میں جو تباد لے رکواکران کی جگہ اپنا تبادلہ کروالیتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟
جواب: یہ بھی اس طرح ہے کہ دوسرے کونقصان پہنچا کراپنا فائدہ کرلیا۔(۱)

ہیع بخش کی تعریف

وقال إبن ابي أوفي:الناجش اكل ربا خائن وهو حدا ع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم "الخديعة في النار\_ ومن عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد".

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲٦٢/٦ تا ٢٦٣٠\_

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب النحش، ومن قال: لایحوز ذالك البیع رقم ۲۱٤۲، وفی صحیح مسلم کتاب البیوع رقم ۲۷۹۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع رقم ۶۲۹۹، وسنن ابن ماحه کتاب التحارات رقم ۲۱٦٤، ومسند احمد مسند المكثرین من الصحابة، رقم ۲۱٦۲، ومو طا مالك كتاب البیوع رقم ۱۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه الخرقم ١١٤٠ \_

## "نجش" كے لغوى معنى

"نحش" .....اوراس کوایک جگہ سے دوسری جگہ ہمگانا، اور قول میہ ہے کہ اس کے معنی دھو کہ کے ہیں،اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: بے پناہ تعریف اور مدح کرنا۔(۱)

### "نجش" كاصطلاحيمعني

نجش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پر زیادہ دام لگانا تا کہ دوسرے سننے والے اس کوسُن کر سیم جھیں کہ بیہ بڑی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اتنے دام لگا رہے ہیں اور پھروہ اس کو زیادہ دام میں خریدلیں۔

ابراهیم حربی فرماتے ہیں: نبعش کہتے ہیں سامان (وغیرہ) کی قیمت میں اضافہ کر دینا، تا کہ اس کی ایسی تعریف کرنا کہ جس سے سننے والے کو دھوکہ لگ جائے۔ ( کہ بیاتو بہت ہی عمدہ چیز ہے)۔(۲)

یہ بائع کی طرف ہے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پر بیرکام نیلام میں ہوتا ہے کہ بائع نے اپنے دو چار مہرے کھڑے کئے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا تو تم بڑھ کرلگا دینا اس کا مقصد خرید نانہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر بیرتا ٹر قائم ہو کہ لوگ اس میں بہت دلچی لے رہے ہیں بڑے پیسے لگا رہے ہیں اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگا لینے چاہئیں اس کو نجش کہتے ہیں۔ (س)

چنانچ بخش کو بخش کے وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں خریداروں کی اس چیز کی رغبت میں اضافہ
کیا جاتا ہے اور سامان کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اس لئے کہ اس میں در حقیقت دھو کہ دہی سے
کام لیا جاتا ہے یا اس لئے کہ بڑھ بخش سامان کی بے جاتعریف اور مدح سرائی پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ
بھی بخش کے معنی میں داخل ہے۔ (۴)

# نجش کے ذریعہ بیچ کا حکم

اس میں کلام ہوا ہے کہ اگر کسی بائع نے بحش کے ذریعے اپنا سامان زیادہ قیمت میں فروخت

<sup>(</sup>۱) تكملة ۳۲۷/۱. (۲) كمافي تاج العروس للزبيدي ۳٥٤/٤

<sup>(</sup>٣) انعام البارى ٢٦٨/٦ (٤) تكملة فتح الملهم ٢٨٨١٣

كرديا تؤوه بيج بوجائے گی يانہيں؟

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر مشروع اور محظور طریقے سے کی گئی ہے اس واسطے کمائے گئے پیسے حرام ہیں اور بھے فاسد ہے۔

لیکن جمہور کا قول زیادہ تر معروف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیج تو ہو جائے گی لیکن جس شخص نے اس طرح کیا ہے اس کے ذمہ داجب ہے کہ اس نے جو نفع زیادہ کمایا ہے وہ خبیث ہے۔ اس کو یا تو صدقہ کرے اور یا از سر نوضیح طریقے سے بیچ کرے۔

ومن قال لا یحوز ذالك البیع و قال ابن أبی أو فی الناحش اكل ربا حائن۔ عبداللہ بن الجاوفی فرماتے ہیں كہناجش تو سودخور ہے، كيونكہ باكع كے پاس جو پيسے زيادہ جا رہے ہیں وہ درحقیقت دھوكہ سے جارہے ہیں، بغیر كى عوضِ حقیقی كے جارہے ہیں توبیر بلا جیسا ہوگيا، ر بواميں زيادتی بلاعوض ہوتی ہے۔ اى طرح بي بھی بلاعوض ہے۔

ومن عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد\_

اس سے استدلال کیا کہ می عمل عملا لیس علیه اُمر نافھور د، کوئی ایساعمل کرے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، توجب آپ ناٹیز کا نے مردود قرار دیدیا تو مردود کے معنی ہوئے کہ تھے ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے رد کر دیا۔

کین بیاستدلال اس واسطے جم نہیں ہے کہ اگر حدیث کا بیمعنی لیا جائے کہ ہروہ کام جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت بھے شریعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت بھے کرنے سے منع کیا گیا ہے، ناجا تزہے۔ مالیس علیہ امر نا میں داخل ہے، لیکن جمہور کہنا ہے کہ اگر چہ بھے ہوت ناجا تزلیکن اگر کوئی کرے گا تو بھے منعقد ہوجائے گی۔ اس واسطے بہت ساری الی صورتیں اس میں داخل ہوجا کیل جس میں با جماع باو جود ناجا تزہونے کے بھے منعقد ہوجاتی ہے۔ لہذا فہور دے یہ معنی نہیں جی بلکہ اس کے معنی ہی جی کہ آخرت کے احکام کے لحاظ سے وہ مردود ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بعض جھ معتبر مانا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وأما حكم البيع الذي عقد بطريق النحش، فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية.قال أهل الظاهر:البيع باطل، وبه قال مالك واحمد في رواية، كما في المغنى لابن قدامة والرواية الأخرى عن مالك واحمد أن البيع صحيح الخ(كما ذكره الشيخ المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٢٨، والعيني في "العمدة" ج: ٨، ص: ٣٤٤) انعام البارى ٢٦٨/، ٢٦٨،

یانہ ہونے کے بارے میں تھا البتہ جہاں تک نفس کے منعقد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تھا البتہ جہاں تک نفس کے بخش کا تعلق ہوتے ہے جُش کا تعلق ہوتے وہ بالا جماع حرام ہے جا ہے بخش کرنے والے مخص نے اپنی مرضی سے ریکام کیا ہویا بائع کے کہنے پراس کا ارتکاب کیا ہو ہر حال میں ممنوع ہے۔ البتہ اگر اس نے مرضی سے ایسا کیا تو اس کا گناہ صرف اسی کے سر پر ہوگالیکن اگر بائع کے کہنے سے ایسا کیا تو دونوں گنہگار ہوں گے۔

## ہیع بخش کی ایک مشتنیٰ صورت

ابن العربی مالکیؒ سے منقول ہے کہ اگر صورتحال میہ ہو کہ بائع کو بچے وشراء میں بہت زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہواور خریدار (چالا کی ہے) سامان کو اس کی قیمت مثلی ہے بھی کم میں خرید لیتے ہوں تو اس صورت میں بچے مجش کی اجازت ہے تا کہ اس سامان کی قیمت مثلی متعین ہو سکے بلکہ اس صورت میں وہ شخص اپنے مسلمان بھائی سے دھوکہ کو رفع کرنے کی وجہ سے مستحق اجرو ثواب ہوگا۔

حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں احناف میں سے علامہ ابن ہائم فرماتے ہیں جب سامان اپنی قیمت مثلی میں بھی نہ بکتا ہوتو قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے اگر چہ اس کی نیت سامان خریدنے کی نہ ہو، اس کے اس کام سے کسی دوسرے مسلمان کونقصان پہنچائے بغیرا بیک مسلمان کوفائدہ پہنچایا جارہا ہے۔ جبکہ دوسر المحض اس چیز کوقیمتا خریدرہا ہو۔ (۱)

علامہ شامی بھی فرماتے ہیں کہ بلکہ علامہ قبستانی اور ابن کمال نے شرح الطحاوی سے نقل کیا ہے ایسا کرنا (ناصرف میہ کہ جائز ہے بلکہ) اچھا کام ہے۔ (۲)

### فضو لی کی ہیچ

حدثنا يعقوب بن إبراهيم :حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبر نى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبى على الله قال: "خرج ثلاثة نفر يمشون فأ صابهم المطرفد خلوا في غار في جبل فأنحطت عليهم صخرة قال؛ فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم: اللهم إن كان لى أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى، ثم أجئ

<sup>(</sup>١) كذا في فتح القدير ٥/٩ ٢٣ ومثله في الدرالمختار.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٨٣/٤، تكملة فتح الملهم ١٨٣/١

فأحلب فأجئ بالحلاب فأتى به فيشربان - ثم أسقى الصبية وأهلى وامرأتي -فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال:فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاعون عند رجلي. فلم يزل ذاك دأبي ودأبهما حتى طلع الفحر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء\_ قال: ففرج عنهم. وقال الأخر:اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمى كأشد مايحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت :اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ـ فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال:ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن ياحذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها\_ ثم حاء فقال: يا عبدالله، أ عطني حقى فقلت: أنطلق إلى تلك البقر راعيها فإنها لك\_ فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزى برر ابتغاء و حهك فافرج عنا، فكشف عنهم" - (١) قال: فقلت:ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك

حدیث مبارک سے فضولی کی بیع کا ثبوت

حضرت عبدالله بن عمر بنافتها روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالْیْوَا نے فر مایا کہ تین آ دمی سفر میں جارہے تھے،ان کو بارش آگئی ہی وہ بارش سے بینے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے ایک چٹان ان پر آ کرگری اور داخلہ کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہتم میں ہے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہواس کا واسطہ دے کراس سے توسل كرك الله سے دعا كرو.

ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑ ھے والدین تھے، میں باہر جایا كرتا تھا اور بكرياں جرايا كرتا تھا۔ پھر واپس آيا كرتا تھا۔ دودھ دو ہما كرتا تھا۔ دودھ كا جو

<sup>(</sup>١) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب اذاء اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضى رقم ٢٢١٥ وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتو بة والاستغفار، رقم: ٩٢٦، وسنن أبي داؤد كتاب البيوع، رقم: ٢٩٣٩، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٢٠٧٠\_

برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس لاتا تھا۔وہ اس کو پیا کرتے تھے۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ یعنی پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہوگی (احتبست کے معنی دیر ہوگی) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سور ہمیں تو ان کو بیدار کرنا مجھے مناسب اور پہند نہ آیا اور بچ شور کرر ہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ ہمیں بھوک گئی ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دودھ لئے بیشار ہا اور والدین سوتے رہے اور بچ شور کرتے رہے کہ ہمیں دوگر میں نے ان کونہیں دیا کہ جب تک میں والدین کونہ پلاؤں تو کی دوسرے کونہ پلاؤں گئا۔

اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیام آپ کی رضا مندی کی تلاش میں کیا تھا،تو ہمارے لئے ایک فرجہ یعنی شکاف کھول دے جس سے ہم آسان کود مکھ سکیں۔

تو جہاں انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والدین کو دو دھ پلانے کے لئے ساری رات گزار دی اور بیوی بچوں کونہیں پلایا اور والدین کے انتظار میں بیٹھار ہا کہ مجمع ہوگئی۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

#### اشكال

ا شکال میہ ہوتا ہے کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق تھا، بچے شور کر اہے ہیں اور وہ بیچارے غیر مکلّف ہیں تو اگر والدین سو گئے تھے تو پہلے ان کو بیغی بیوی بچوں کو دو دھ پلا دینا چا ہے تھا تا کہ ان کی بھوک دور ہو جائے ۔ تو کیا شرع حکم ایسے موقع پر مینہیں کہ آ دمی اپنے اعیال کو جو بھوک سے بیتا ب ہیں ان کی بھوک کا مداوا کر ہے؟

#### جواب

حقیقت میں شرع تھم اس وفت بہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلا دینا اور وائدین کے لئے دودھ اٹھا کے الگ رکھ دینا اور جب وہ بیدار ہوں ، اس وفت پلائیں لیکن دراصل اس نے اپنی زعم میں بیتر تبیب بنار کھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤ نگا اور پھر اپنے بچوں کو پلاؤ نگا تو اس کی اتن تختی سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کا حق پا مال ہوشر عا ایسا کرنا اس کے ذمہ نہ تھا۔

لیکن بیروہ موقع ہے جہاں ایک مخص شریعت کے بیان کردہ اصول کے خلاف ناوا تفیت کی وجہ سے کام کررہا ہے اور نیت سی جے ۔ ایسی صورت میں بسااو قات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی طرف نگاہ نہیں فرماتے ہیں اور نیت چونکہ سیحے تھی اگر چہ طریقہ نظام تھا اور وہ طریقہ جو غلط اختیار کیا تھا کسی عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا تفیت اور غلبہ حال کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا تفیت اور غلبہ حال کی وجہ سے بینی والدین کی محبت واطاعت اس درجہ ذبین پر غالب ہوگئ تھی اور وہ مغلوب الحال ہوگیا، تو مغلوب الحال ہوگیا، تو مغلوب الحال کے او پر شرعی تکلیف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بیہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی نیت دیکھی گئی۔

معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناوا تفیت کی بنا پراورا پنے ذہن سے بیہ بچھ کر کہ شرعی تھم یہ ہے اور اس کی نیت اللّٰہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللّٰہ امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اور اگر شرعی تھم مانتا ہوا در پھر خلاف ورزی کرر ہا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔

وقال الأخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة عن بنات عمي

الخ:

دوسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنی بنت عم سے محبت کرتا تھا جتنی سخت محبت کوئی دوسرا فرد کسی عورت سے کرسکتا تھا اس طرح میں کرتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے اپنا مطلوب حاصل نہیں کر سکتے حتی تعطیعا ما تھ دینار ۔ جب تک کہ سود ینار اس کو نہ دو۔ میں نے کوشش کر کے سو دینار جع کر کے فلما قعدت بین رجلیعا یعنی مطلب ہے کہ جب اس نے کوشش کر نے سے لئے اسکے ساتھ زنا کا ارادہ کیا ، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرواور مہر نہ تو ڑو۔

مطلب یہ ہے کہ بکارت نہ تو ڑو گراس کے حق سے بعنی نکاح کے بغیر۔ تو میں یہ اتق الله کا لفظ من کر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا مندی کی خاطر کیا تو ہم سے ایک شکاف اور کھول دے۔ پس دو ثلث چٹان کھل گئی۔

فقال الأخر: اللهم ان كنت تعلم أني أستاجرت اجيراً بفرق من ذرة

تیسرے شخص نے بیے کہا کہ اے اللہ! اگر آپ کے علم ہو کہ میں نے ایک مزدور لیا تھا اور اس کی اجرت کمئی کا ایک فرق ذرہ کا اس کو دے اجرت کمئی کا ایک فرق ذرہ کا اس کو دے

دیا۔اس نے لینے سے انکار کیا۔ تو اس کا جوفر ق تھا میرے پاس امانت تھی۔ میں نے اس کو بویا یہاں تک کہ بونے کے بعد جب اس کی تھیتی بنی تو تھیتی فروخت کر کے اس سے ایک گائے اور چواہا خریدا۔ بہت عرصہ کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میراحق دو۔ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ دو۔ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ نذاق کرتے ہوکہ ایک فرق مکی کے بدلے تم کہدرہے ہوکہ ساری گائے لے جاؤ۔

قال: فقلت ما أسهتزي بك ولكنهالك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت

ذالك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم

تیسرے صاحب نے یہ کیا کہ ذراع کو پچ کر کھیتی اگائی اور پھر اس کو پچ کر گائے کا گلہ خرید لیا یہاں تک کہ اس کا پورا گلہ واپس کر دیا۔

اس برامام بخاري نے باب قائم كيافر مايا:

"باب إذااشترى شكاً لغيره بغير إذ نه فرضى"

کہ کوئی مختص دوسرے کے لئے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خریدے، اس نے اجازت نہیں دی تھی، امر نہیں کیا تھا لیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خرید لی۔ بعد میں جب وہ آیا اور راضی ہوکر کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔

یہاں مکئی اس کی ملکیت تھی اس کو پیچا اور پیچ کر اس سے گائے فریدی بیہ سب اس کی اجازت کے بغیر ہوالیکن جب وہ آگر راضی ہو گیا تو اس کو دے دی گئی،معلوم ہوا کہ فضولی کی پیچ جائز ہے، آخر میں اگر مالک اجازت دیدے تو وہ بیچ نافذ ہوجاتی ہے،امام بخاری نے اس سے پیئلتہ نکالا ہے۔

سوال: فضولي كى بيع كے نافذ ہونے كى شرائط كيا ہيں؟

جواب: جب تک مالک اجازت نہ دے وہ بھے موقوف رہے گی اور جب مالک اجازت دے دےتو وہ جائز ہو جائے گی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ٣٨٤/٦ تا ٣٨٧

## ہیج مناقصہ (ٹینڈر) کا حکم

جو تھم مزایدہ کا ہے وہی آ جکل مناقصہ (ٹینڈر Tender) کا بھی ہے۔

مزایدہ بائع کی طرف سے ہوتا ہے کہ مشتری بولیاں لگاتے ہیں جو بھی زیادہ بولی لگادے اس
کے حق میں بیج منعقد ہو جاتی ہے آج کل ایک رواج ہے جس کوعربی میں مناقصہ کہتے ہیں بیرزایدہ کا
الف ہے۔ کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ عام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب
شینڈ رطلب کئے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں شینڈ رنوٹس آتے رہے ہیں مثلاً حکومت
نے اعلان کیا کہ ہمیں کی تعلیم گاہ میں استعال کرنے کے لئے ہزار کرسیاں چاہئیں لوگ ہمیں شینڈ ر
دیں کہ کون ہمیں ہزار کرسیاں اس قتم کی گتنے میں بیچ گا؟ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس
کی قیمت سب سے کم ہوگی اس کا شینڈ رمنظور کرلیا جائے گا اس کو مناقصہ کہتے ہیں اور بیرزایدہ کا الث
ہے۔ یہاں بولیاں مشتری لگاتے ہیں اور وہاں بائع لگاتے ہیں۔ تو جو تھم مزایدہ کا ہے وہی مناقصہ کا

وقال عطاء :أدركت الناس لايرون باساً يبيع المغانم فيمن يزيد. عطاء بن الى رباحٌ فرمات بين كه مين في لوگوں كو بإيا كه وه مال غنيمت كوفيمن يزيد كے طريق ميں بيخ ميں كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

حدثنا بشر بن محمد :أخبر ناعبدالله:أخبرناالحسين المكتب، عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاماله عن دبر\_ فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه\_(١)

اس میں مرفوع حدیث روایت کی جس میں حضرت جابر بڑا فی فرماتے ہیں' انت أعتق غلاماً له عن دبر '' كمايك فخص نے اپنے غلام كوا بنى موت كے بعد آزادكر ديا يعنى بيكهد ياكم انت

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع المزایده رقم ۲۱۶۱ و فی صحیح مسلم، کتاب الزکاة، رقم ۲۱۳۱، و کتاب البیوع،عن رسول الله، الزکاة، رقم ۲۵۳۱، و کتاب البیوع،عن رسول الله، رقم ۲۵۷۳، و سنن الترمذی، کتاب البیوع،عن رسول الله، رقم ۲۵۷۳، و کتاب الأداب القضاة رقم ۳۲۳۵، وسنن أبی داؤد، کتاب العتق رقم ۳۶۶، ۳۶۶۲، وسنن ابن ماجة، کتاب الاحکام، رقم ۲۶۲۰، وسنن ابن ماجة، کتاب الاحکام، رقم ۲۵۳، ۲۶۲، و سنن الدارمی، کتاب البیوع رقم ۲۶۲۰ ۲۶۲۰ و سنن الدارمی، کتاب البیوع رقم ۲۶۲۰

حرعن دبر منی۔ کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہو۔ فاحتاج، بعد میں وہ محتاج ہوگیا، فأخذه النبی الله فقال۔ آپ تا الله الله الله الله الله الله الله منی؟ اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ فا شتراه نعیم بن عبدالله بکذاو کذا۔ تو نعیم بن عبدالله نعیم بن عبدالله بکذاو کذا۔ تو نعیم بن عبدالله ن اس کواتے اسے پیپول میں خریدلیا، فدفعه الیه، آپ تا الله الله وہ فلام اس کودیدیا۔

اس حدیث میں اصل مسئلہ تو بچے مدہر کا ہے کہ آپ ناٹور کا نے مدہر کی بچے فرمائی جوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔ (۱) اس مسئلہ پر مستقل کلام آگے آئے گا۔ لیکن امام بخاری جس وجہ سے اس حدیث کو یہاں لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مزایدہ کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چہ یہاں بظاہر مزایدہ نہیں کیونکہ آپ ناٹور کا نے صرف اتنافر مایا کہ اس کوکون خریدتا ہے؟ تو ایک نے فرمایا کہ میں خریدتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ۔ (۲) تو اس وقت ہوتا جب ایک سے زائد ہولیاں لگائی جائیں، یہاں ایک سے زائد ہولیاں لگائی جائیں، یہاں ایک سے زائد ہولی گائی گئی۔

## نیلامی کی ہیج

اس باب میں بیج مزایدہ کے جواز اور مشروعیت کو بیان کرنامقصود ہے اور بیج المز ایدہ یا بیج من یزید کے معنی ہیں'' نیلام'' جس میں بائع کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچنا ہوں مجھ سے کون خرید تا ہے اور جوزیادہ بولی لگالیتا ہے بیج اس کے حق میں منعقد ہو جاتی ہے اس کو نیلام کہا جاتا ہے اور عربی میں مزایدہ اور بیج من یزید کہا جاتا ہے۔

## نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

ع مزایده میں فقہاء کرام رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔اس میں تین مداہب ہیں۔

## ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی

پہلامسلک ابراہیم نخفی کا ہے۔

اماً م ابراہیم نخعیؓ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ بچے مزایدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں،اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۲۶۶ تا ۲۲۸

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى ج١٨ص٤٣٣

سے بیہ چیز خریدے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورہ بے کی خرید تا ہوں ، دوسر ابولی لگا تا ہے کہ میں ایک سو پانچ کی خرید تا ہوں ، تو اب جس نے پہلے بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسرا جو ایک سو پانچ رو بے کہتا ہے بیاس کی طرف سے سوم علی سوم اُنحیہ ہوگیا اور حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے ، اس واسطے بینا جائز ہے۔ (1)

#### جمهورا درائمهار بعه

دوسرامسلک جمہور کا ہے۔

جمہوراورائمہار بعہ جواس کے جواز کے قائل ہیں،ان کا بیفر مانا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلام کا جواز خود نبی کریم طالیؤ کم سے صراحة ثابت ہے کہ آپ نے نیلام کا جوازخود نبی کریم طالیؤ کم سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو پھرعموم پرعمل کرنے کے بجائے اس خصوص پرعمل کیا جائے گا جس کے معنی میں ہوتے گئے کہ سوم علی صوم احیه کی ممانعت سے بیصورت مشتنی ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ سوم علی سوم احبه اس وقت ناجائز ہے جب بائع کا میلان اسکے ساتھ معاملہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، ابھی ایک شخص نے آگر بچ کرنی شروع ہی کی ہے بائع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی شخص آجائے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ الی صورت میں سوم علی سوم احبیہ جائز ہے۔

## جمہوراورائمہار بعہ کی دلیل

اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت فاظمہ بنت قیس بڑا ٹھا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ اور ابوجم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ بڑا ٹھا نے فر مایا کہ ان دونوں کے بجائے تو اسامہ بن زید سے نکاح کرلو، تو اسامہ بن زید بڑا ٹھا نے نکاح کا پیغام دے دیا حالانکہ حضرت معاویہ اور حضرت ابوجم کی پیغام پہلے آیا ہوا تھا تو یہ اس لئے کہا کہ ابھی تک ان کا میلان معاویہ یا ابوجم کی طرف نہیں ہوا تھا، اس واسطے آپ بڑا ٹھا نے دوسرا پیغام دے دیا۔ اس سے فقہاء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ خطبہ علی آخیہ یا سوم علی سوم آخیہ یہ اس وقت نا جائز ہے جب دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو پھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو پھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو پھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوا کہ دوسرے خض نے بولی لگائی۔

 <sup>(</sup>۱) وعن امام ابراهیم النخعی أنه كره بیع من یزید الخ (فتح الباری، ج: ٤، ص: ۲٥٤)\_

تیسری بات رہے کہ نیلام میں ابتداء ہی ہے بائع کی طرف سے بیاعلان ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بول سے اللہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بول لگا ئیں، جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی اس کو پیچوں گا۔ تو جب شروع سے یہ اعلان ہے تو اب جوکوئی بھی بولی لگار ہا ہے اس کے مطالبہ پرلگار ہا ہے۔ لہذا یہ سوم علی سوم أحیه میں داخل نہیں ہے۔ (۱)

#### امام اوزاعی رحمه الله کا مسلک

تیسرامسلک تع مزایدہ کے سلسلے میں امام اوزاعیٰ کا ہے۔

اما م اوزاعیؓ بیفرماتے ہیں کہ بچے مزایدہ صرف غنائم اورمواریث میں جائز ہے۔ اور غنائم اورمواریث کےعلاوہ دوسرے اموال میں جائز نہیں۔(۲)

غنائم کے معنی یہ ہیں کہ سلمانوں کے قبضہ میں مال غذیت آیا اب امام اس کو نیلام کرسکتا ہے۔
اسی طرح ایک شخص مرگیا، اور اس نے میراث میں بہت ی الی اشیاء چھوڑی ہیں جو نا قابل تقسیم ہیں اب وہ ور ثاء میں تقسیم تو کرنی ہیں اب اس کے سواکوئی راستہ ہیں کہ بیچا جائے اور اس کے نتیج میں جو پہنے حاصل ہوں وہ ور ثاء میں تقسیم کر دیے جا کیں۔ اس وقت موار میں نیلام جائز ہے تو مواریث اور غنائم کے علاوہ کسی اور مال میں نیلام جائز نہیں، ان کا استعمال واقطنی کی ایک حدیث سے ہے جس میں یہ آیا ہے کہ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة وليبيع احد كم على بيع أحيه إلا الغنائم والمواريث\_ (٣)

جمہور کی طرف ہے اس کا جواب ہے ہے کہ دار قطنی والی حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کسی طرح اس کا جوت ہوئے اس کونہی سے تعبیر کر کا جوت ہوئے اس کونہی سے تعبیر کر کا جوت ہوئے اس کونہی سے تعبیر کر دیا ہے در نہ اصل بات سے تھی کہ ''حضور اقدس مال ایڈوا نے غنائم اور مواریث میں نیلام کیا''''نہی'' کا لفظ نہیں دیا ہے در نہ اصل بات سے تھی کہ ''حضور اقدس مال ایڈوا نے غنائم اور مواریث میں نیلام کیا'''نہی'' کا لفظ نہیں

وأما النبي الله فأشاربا سامة، لاأنه خطب له: واتقوا على انه إذا ترك الخطبة رغبة عنها، أو أذن فيها حازت الخطبة على خطبة الخ (باب ماجاء أن لا يخطب الرحل على خطبة أخيه (رقم ١٠٥٣، تحفة الأحوذي).

 <sup>(</sup>۲) وقد اخذ بظاهره الا وزاعی واسحق فحصا الجواز بیع الغنائم والمواریث (فتح الباری، ج:٤ص:٤٩٥)۔

<sup>(</sup>٣) وفي سنن الدارقطني، ج:٣ص: ١١، رقم: ٣١، دارالمعرفة.

ہے،اس کوکسی نے نہی سے تعبیر کر دیا۔لہذا اس پراعتاد نہیں کیا جائے گا اور حضور اقدس ملالا کا سے مزایدہ ثابت ب(١)

چنانچابوداؤداورتر مذی میں روایت ہے کہ آپ ناٹھؤا کے یاس کوئی صاحب سوال کرنے کے لئے آئے تو آپ نے فر مایا کہ سوال کرنے کے بجائے بہتر ہے کہتم اپنی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔اس کے پاس ایک ٹاٹ کا مکڑا ورایک پیالہ تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کو نیلام کر دیتے ہیں۔ (۲) اور پھر فر مایا "من يشترى لهذا الحلس والقدح؟" أيك في كهااخذ ته بدرهم دوسر عف كهااخذته بدرهمين تو جس نے احد ته بدر همين كما تھا آپ مالليوم نے اس كو چے ديا تو يہ نيلام خود نبى كريم مالليوم سے ثابت ب اور بیغنائم اورمواریث تھے۔اس واسطےمعلوم ہوا کہاس کا جوازمطلق ہے۔غنائم اورمواریث کےساتھ فاصبیں ہے۔ (۳)

# ہے مزایدہ کا حکم امام بخاریؓ کے نز دیک

ليكن امام بخاري في السيرال الفرمايا، الله كاكم بيكها كه: من يشتريه منى؟ تو قدرتی طور پراس کے معنی میں ہوں گئے کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جا ہے زیادہ پیسے دے کرلے لے،

## ہرفتم کے اموال میں نیلامی جائز ہے

بعض فقہاء بیفر ماتے ہیں کہ مال غنیمت اور مال میں "نیلامی" جائز ہے، دوسرے اموال میں جائز نہیں۔ان فقہاء میں امام اوزاعیؓ شامل ہیں،ان فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ جہاں کہیں حضور مَالْیُؤُمْ کا ''نیلامی'' کرنا منقول ہے وہ غنائم اور مواریث کے اندر ہی منقول ہے، دوسرے اموال میں منقول نہیں۔اس لئے دوسرے اموال میں نیلامی جائز نہیں۔جمہور فقہاءاس استدلال کا جواب یہ دیتے ہیں۔ کہ ایک تو وہ حدیث مبارک ان کے خلاف جحت ہے جس کوا مام تر مذی نے تقل فر مایا ہے کہ

"عن انس بن مالك رضي الله غنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل :اخذ تهما بدرهم، فقال النبي

فتح البارى شرح صحيح البخارى، ج : ٤ ص: ٢٥٤. (1)

وفي سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله باب ماجاء في كتابة الشرط، رقم ١١٣٧ \_ (7)

والتفصيل تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص : ٣٢٥ـ انعام الباري ٢٦٨/٦\_ (1) (7)

صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين\_ فبا عهما منه"(١)

حضرت انس بڑائی سے روایت ہے کہ حضور اقدس مُلَاثِیْرا نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ فروخت

کیا۔ اور فروخت کرتے وقت آپ نے صحابہ کرام سے فر مایا کہ: کون ان دونوں کوخر بدتا ہے؟ ایک
صحابی نے کہا کہ میں ان کوایک درهم میں خریدتا ہوں حضور اقدس مُلَاثِیْرا نے ارشاد فر مایا کہ: کون ایک
درهم سے زیادہ لگا تا ہے؟ ایک دوسرے صحابی نے دو درهم لگائے ،حضور اقدس مُلَاثِیرا نے وہ ٹاٹ اور
پیالہ ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ناٹونی نے بیمل ان صاحب کے لئے کیا جولوگوں سے سوال کررہے تھے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ سوال کرنے سے بہتر بیہ کہ تم محنت مزدوری کرکے بیسے کما و ، الہذا جو سما مان تمہارے پاس ہووہ لے آو، وہ صاحب اپنے گھر سے ایک بیالہ اور ایک ٹاٹ لے آئے۔ آپ ناٹونی نے ان دونوں کواس طرح نیلام کرکے فروخت کر دیا۔
ایک بیالہ اور ایک ٹاٹ لے آئے۔ آپ ناٹونی نے نیلام فر مایا نہ تو مال میراث تھا اور نہ مال غنیمت تھا۔
دوسرے میں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیلام کرنا صرف غنائم اور مواریث میں ٹابت ہو، تب بھی غنائم اور مواریث کی خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسلے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے۔

العبيرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب

یعنی شرعاً الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہے، سبب کے مخصوص ہونے کا اعتبار نہیں ، لہذا نیلام ہر تشم کے اموال میں جائز ہے۔

يبعض حضرات فقهاء وارقطني كى ايك حديث سي بهى استدلال كرتے بيس كه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من يزيد الافى الغنائم والمواريث.

اس حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم اور مواریث کے علاوہ دوسرے اموال میں نیلام سے منع فرمایا ہے۔جمہور فقہاء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیکن اگر اس کو بچے بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیلام عموماً انہی دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزوں میں نیلام بالکل ممنوع ہے۔ (۲)

## غيرمملوكه چيز بيجنا

 فقلت: يا تيني الرجل فيسا لني من البيع ماليس عندي اتباع له من السوق ثم ابيعه، قال :لا تبع ماليس عندك\_ (١)

کیم بن حزام بن گفت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور خلافی ہم سوال کیا کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، اور مجھ سے ایک چیز کی بیچ کا سوال کرتا ہے، جومیرے پاس نہیں ہوتی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے وہ چیز بازار سے خربیتا ہوں اور پھراس کوفروخت کر دیتا ہوں۔ ان صحابیؓ کے سوال کا منشاء یہ تھا کہ اگر چہ اس وقت وہ چیز میرے پاس موجود نہیں، لیکن بازار سے خربیر کر اس کودے دوں گاتو خربید نے سے پہلے اس سے بیچ کا معاملہ کرنا میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟ جو اب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کوفروخت مت کرد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔

## غیرمملوک چیز فروخت کرنے میں خرابی

آ جکل بازاروں میں جوسٹہ چلا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سامان موجود نہیں ۔ لیکن اس امید پر آ کے فروخت کر دیتا ہے کہ جب دینے کا وقت آئے گا اس وقت بازار سے خرید کر دے دوں گا۔ لیکن حضور اقدس خالاتا نے اس سے منع فر مایا، اب بظا ہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس لئے کہ جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے، وہ اگر چہ اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ، لیکن سامنے والی دکان میں موجود ہے، ابھی دو منٹ کے اندر وہاں سے لا کراس کو دید ہے گا، لیکن اس کے باوجود تھم یہ ہے کہ ابھی فروخت مت کرو بلکہ تم وہاں سے وہ چیز خرید لو، اور جب وہ چیز تمہاری ملکیت میں آجائے تو اس کے بعد آگے فروخت کرو۔

اگرچہ بظاہر غیر مملوک چیز فروخت کرنے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔لیکن سوال اصول کا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک مرتبہ یہ اجازت دے دی جاتی کہ انسان ایک غیر مملوک چیز فروخت کر سکتا ہے تو اس سے کا دروازہ چو پٹ کھل جاتا ، کیونکہ سٹے کے اندر بہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں اور اس کی ملکیت میں ایک پیسے کا بھی مال نہیں ہے ،لیکن وہ کروڑوں روپے کا کارو ہار کرتا ہے ، اس کا تماشہ دیکھنا ہوتو کراچی اسٹاک ایکھنچ میں جاکر دیکھ لیں۔ وہاں پرلوگوں کے پاس چھوٹے اس کا تماشہ دیکھنا ہوتو کراچی اسٹاک ایکھنچ میں جاکر دیکھ لیں۔ وہاں پرلوگوں کے پاس چھوٹے

<sup>(</sup>۱) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كراهيه بيع ماليس عنده رقم ٥٣ -

چھوٹے کیبن ہیں، اور اس کے اندر ٹیلیفون رکھا ہے اور پچھنہیں ہے، وہ صرف ٹیلیفون پر کروڑوں رویے کا کاروبار کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں۔(1)

#### سٹہ کیا ہوتا ہے؟

ﷺ قبل القبض کی ممانعت ایک ایسانکم ہے جس نے بہت سے مفاسد کا سد باب کیا ہے اور موجودہ سر مایددارنہ نظام میں بہت ی خرابیاں ای وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے نیج قبل القبض کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ سے کی تما م شکلیں تقریباً وہ اسی بیج قبل القبض پر مبنی ہیں۔

سٹہ کی حقیقت ہے ہے کہ اندازہ لگانا ، تخمینہ لگانا ،ای لئے کہسٹہ کے اندر بیہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اسٹاک ایمیخ (Stock Exchange) سے، کمپنیوں کے شیئرز، ان کے حقق بإزار میں فروخت ہوتے ہیں ، جس بازار میں کمپنیوں کے حقص فروخت ہوتے ہیں اس کو اشاك المجينج كہتے ہیں۔ اور ليجيب وغريب قتم كا بازار ہوتا ہے۔ اس میں كوئی سامان تجارت نہیں ہوتالیکن کروڑوں کے روزانہ سودے ہوتے ہیں۔مختلف متم کی نمپنیوں کے صف اس بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔اس اٹاک ایمپینج میں یہ ہوتا ہے کہلوگ ان حصص کی خریدتے اور بیجتے رہتے ہیں اور اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کمپنی زیادہ منافع میں جارہی ہے، جو کمپنی زیادہ منافع میں جارہی ہوتی ہے اس کے شیئر زکورید لیتے ہیں تا کہا مے چل کراس کے دام برهیں مے تو اس وقت منافع ہوگا، مثلاً ایک کمپنی کا حسہ بچاس روپے میں بک رہا ہے اور آ کے جا کر اس کا حصہ ساٹھ ستر روپے کا ہو جائے گاتو اس وقت چے دیں گے۔تو اصل کاروباراٹاک ایمچینج میں حصص کا ہے، اس میں اگر کوئی آ دمی حصہ لے اور اس پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے اس کو آ گے فروخت کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ،لیکن اس میں سٹہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر آ دمی اپناا نداز ہ لگاتا ہے کہ کوئی ممپنی کے خصص اس وفت سے ہیں اور کس کے مہلکے ہونے کا امکان ہے، تو اس کو کے کرخریدے گا اور اسے آگے بیچے گالیکن ہوتے ہوتے بید معاملہ اس طرح ہونے لگے گا کہ ایک شخص نے جس کے باس بالکل کوئی شیئر زنہیں ہیں یعنی کوئی حصہ نہ اس کی ملک میں ہے ادر اور نہ قضے میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۰۵،۱۰٤/۱

### سٹہ کی مثال

فرض کروسٹہ کی مثال پی ۔ آئی ۔اے کمپنی ہے،اس نے اندازہ کیا کہ پچھ دنوں میں اس کے حصص بڑھ جائیں گے۔اس نے دیکھا کہ آج بیرحصہ سورو پے میں بک رہا ہے تو ایک ماہ بعد اس كے حص ايك سو بچاس تك بردھ جائيں گے۔ يہ مض اس نے حماب كتاب لكايا ہے اس کے پاس کچھنہیں ہے۔اب اس نے دوسرے صص کے تا جرکوشیلیفون کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی ہے جو پی۔ آئی۔اے کے شیئرز ہیں میرے اندازہ یہ ہے کہ بیالک ماہ بعد ایک سو پچاس کے ہو جائیں گے تو اگر جا ہوتو میں آج تمہیں ایک سو جالیس کے فروخت کر دیتا ہوں یعنی وہ شیئر زایک ماہ کے بعد دونگا لیکن فروخت آج کر دیتا ہوں۔ابمشتری نے انداز ہ لگایا کہ واقعی ایک سو پچاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگر ایک سو جالیس کے خریدوں گا تو ایک ماہ بعد ایک سو پیاس کے فروخت کرسکوں گاتو ایک شیئر پر مجھے دس روپے کا فائدہ ہوگا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خریدلیا۔اب دونوں کے درمیان بچ ہوگئ۔بائع کے پاس وہشیئر زموجو دنہیں ہیں۔سمجھ لو کہ زید ہائع ہے اور خالد نے خرید لئے۔اب میسو چتا ہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انظار كروں كا تواس كے بجائے وہ بكركونون كرتا ہے اور كہتا ہے كەميرے پاس بيس جولائى كو پي آئى اے کے ایک ہزارشیئرز ہیں اور اگرتم چا ہوتو آج میں ایک سواکتالیس کے چے دوں گا۔ برنے بھی اندازہ کیا کہ ایک ماہ بعداس کے ایک سو پچاس ہونے والے ہیں میں ایک سواکتالیس کے خریدلیتا ہوں نوروپے کا فائدہ ہوجائے گا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔بکرنے پھر حامد کوفون کرلیا کہ میرے پاس جولائی کو پی۔ آئی۔اے کے ایک ہزارشیئر زہیں اور وہ ایک سو ہالیس میں آپ کو چے دیتا ہوں ،اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی ہیں جولائی آتے آتے اس میں تھے۔

لیکن بعد میں حضور اکرم نا الائم پرایمان لے آئے اس واسطے ان کواجر ل گیا۔

دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جوحضور اقدس طافیوط پر ایمان نہیں لائے ،اس کے نتیج میں ان کا اجر بھی ساقط ہوگیا۔

یہ میری تو جیداس تقدیر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، یعنی ایک مرتبہ آپ نالی خطرت عبد الله بن عمر بناتی سے بیہ بات فرمائی ادر ایک مرتبہ ابوموی اشعری سے بیان فرمائی لیکن اگر ایک ہی روایت اور اختلاف راویوں سے پیدا ہوتو پھر بیتو جیہ نہیں

ہوسکتی ۔

## دونوں حدیثوں میں ایک قیراط اور دو قیراط کی توجیہ کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب میہ ہے کہ میہ جو کہا جارہا ہے کہ ایک قیراط دیا جائے گا بیاس کے سابق دین کی وجہ سے اور ملے گا اور جوایمان ہی نہیں لایا اس کوسابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیراط نہیں ملے گا۔

## ملك غير برنموكاحكم

حد ثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى: حدثني سالم بن عبدالله: أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله مَنْكُ يقول:"انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوواالمبيك إلى غار فد خلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم :اللُّهم كان أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها أهلا ولا مالا، فناً ي بي في طلب شيء يوما فلم أرح عَليهما حتى ناما فحلب لهما غبو قهما فو جد تهما نا ثمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلًا أو مالًا، فلبثت والقدح على يدى انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عناما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفر حت شيًّا لا يستطيعون الخروج".قال النبي مَنْكُلُم: "وقال الآخر: اللُّهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى المت بها سنة من السنين فجاء تني فأعطيتها عشرين وما ئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أجل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرقت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها\_ اللُّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأنفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها"، قال النبي مُلطِّلة :"وقال الثالث : اللُّهم إني استأجرت أجرا فاعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء ني بعد حين فقال: يا عبدالله، أدّ إلى أجرى، فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق.فقال : يا عبدالله، لا تستهزئ بي، فقلت

:إنى لا أستهزئ بك، فأخذه كله فأ ستاقه فلم يترك منه شيئاً\_ اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخر جوا يمشون"\_ (١)

یہاں اس پرامام بخاریؒ نے ترجمہ الباب قائم کیا ہے باب من استاجر اجیر افترك أجره بعمل فیہ المستاجر فزادو من عمل فی مال غیرہ فاستفضل۔ کہ جس شخص نے کوئی اجر اجرت پرلیا، اجیر نے اپنا اجر مستاجر کے پاس چھوڑ دیا، مستاجر نے اس کے اندر عمل کیا اور اس وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہوگیا، أو من عمل فی مال غیرہ فاستفضل یا کسی کے پاس دوسر مے شخص کا مال تھا، اس نے اس کے اندر عمل کیا اور اس سے مال میں اضافہ کردیا، تو وہ مال کس کا ہوگا؟

ا مام بخاری اس حدیث کولا کریہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایس صورت میں رنح اصل مالک کا ہوگا کیونکہ مال اس کا تھا۔ آگے جونموآئی ہے وہ اس کے مال کی نمو ہے وہ اس نمو کا بھی مالک ہوگا۔

ای وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی چھوڑی ہوئی اجرت سے بکری خریدی، اس کے مجے وغیرہ ہوگئے، وہ سارے کے سارے واپس کردیئے۔

دوسرےعلماء کا کہنا ہے ہے کہ متاجرنے جواس مال کانموواپس کیا، وہ اس کے ذمہ واجب نہیں تھا بلکہ تبرع تھا۔

درحقیقت اس مسکے کا درومداراس پر ہے کہ اجیر نے اگر اجرت وصول کرنے ہی سے انکار کر دیا تھا تو مستاجر کی طرف سے بیتبرع تھا، کیونکہ ابھی تک وہ رقم مستاجر ہی کی تھی، اور اجیر کے قبضے کے بغیر وہ اجیر کی ملک نہیں کہلا سکتی ۔ لہذا نمو جو ہوا وہ مستاجر کی ملک میں ہوا اور اس پر اجیر کو دینا واجب نہیں تھا، تیرع کیا۔

اورا گرصورت میہ ہو کہ اجیر نے اجرت پر قبضہ کر کے وہ متاجر کے پاس بطور امانت رکھوا دی ہو، پھراس کو کام میں لگا دیا ہوتو اس کانمومتاجر کے لئے ملک خبیث ہوگا، جواجیر کوواپس کرنالا زم

## دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر کسی مخص کے پاس دوسرے کا مال رکھا ہوا ہو، امانتاً

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب الا جارة باب من استاجر احيرا فنزل أجره، الخ رقم ٢٢٧٦ وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء والتوبة والإستغفار، رقم ٤٩٢٦، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٩٣٩، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٢٩٣٩.

ہو یا کسی اور طریقے ہے اس کے پاس آیا ہو، اگر وہ اس کواصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں لگائے اور اس سے نفع حاصل کر ہے تو اس نفع کا حقد ارکون ہوگا؟

اس میں زیادہ ترفقہاء کرام کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر عاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ بید دسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ کمائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کوصدقہ کرے، وہ واجب التصدق ہے۔

### میراث کے بارے میں اہم مسکلہ

اور بیمعاملہ میراث میں بکثرت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان جھوڑ گیا، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، جواس کو چلا تا رہتا ہے اور نفع آتا رہتا ہے۔

ابسوال به بیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے اندر سارے ورثاء شریک ہوں گے یا صرف اس کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر ہے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا ہے کہ چونکہ اس نے بیٹل ورثاء کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا ہے کہ مبیث کوصد قد کرنا ہوگا۔ کسب خبیث کوصد قد کرنا ہوگا۔

بعض خفرات بیفرماتے ہیں اور امام بخاریؒ کا رجحان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہوا وہ اصل مالک کا ہے لہٰذا وراثت والے مسئلے میں جو پچھ نفع حاصل ہوگا اس میں تمام ورثاء شریک ہوں گے۔

### امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آدمی پیسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیپوں میں تصرف کر کے ان کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد خودنہیں رکھا بلکہ سارا کچھ گائے ، بکرے، بکریاں وغیرہ اس اجیر کو جوصاحب مال تھا دے دیں۔

### جمهور كاقول

جمہور کہتے ہیں کداس نے جو کھے کیا بطور تمرع کیا ہے اس وجہ سے نیک اعمال میں شار کیا ہے،

اگر بیاس کے ذمہ واجب ہوتا کہ جو پچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کرے پھرتو بیاس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، نیک اعمال میں تو پچھ بات نہ ہوئی۔ جبکہ اس نے اس کواپنا نیک عمل شار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورا دیتالیکن اس نے تبرعاً دے دیا۔ (1)

### حنيفه كااصل مذهب

اور جوحفرات بیر کہتے ہیں کہ وہ کسب خبیث ہے جبیا کہ حنیفہ کا ند ہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیر تصرف ہوتو وہ کسب خبیث ہے اور کسب خبیث واجب التصدق ہے۔ لہذا فقراء کو صدقہ کرنا چاہیے بینی جواصل مالک ہے اس کواصل مال لوٹا دے اور جورئے ، نفع حاصل ہوا ہے وہ فقراء میں صدقہ کردے۔ حنیفہ کا اصل فد ہب یہی ہے۔

## متاخرين حنيفه كاقول

لیکن متاخرین حنیفہ میں سے علامہ رافعیؒ نے بیفر مایا ہے کہ چونکہ خبث صاحب مال کے حق کی وجہ سے آیا ہے لہٰذااگر وہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دیدے تب بھی صحیح ہوجائے گا، چنانچہ وراشت والے مسئلہ میں اگر ایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل تھم تو سے کہ جو بچھ رن کے حاصل ہوا وہ تقمد ت کرے اگر تقمد تن نہ کرے بلکہ ورثاء کو دیدے تو اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گابیزیادہ مناسب ہے تا کہ اس سے تمام ورثاء فائدہ اٹھالیں۔

وأحاب أصحابنا وغير هم ممن لا يحيز التصرف المذكور بان هذا إخبار عن شرع من قبلنا، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للاصوليين، فان قلناليس شرعا لنا فلا ححة \_ ولا فهو محمول على أنه استاجره بارز في الذمة ولم يسلم إليه، بل عرضه عليه فلم يقبله لردأته، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على مالك المستاجر، لأن مافي الذمه لا يتعين إلا قبض صحيح ثم ان امستحاجر تصرف فيه وهو ملكه، فصح تصرف، سواءاعتقده لنفسه أم للا جير، ثم تبرع بما احتمع منه من الابل والبقر والغنم والرقيق على الأحير بتراضيهما \_ والله اعلم (وفي صحيح مسلم بشرح النووي، رقم ٢٩٣٦، وفيض الباري، ج:٣، وقم ٢٩٣٦، وفيض الباري، ج:٣،

## پراویڈنٹ کی تعریف وموجودہ شکل

اس حدیث ہے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پراگر چہاستدلال کامل نہ ہوالبنتہ استیناس کیا جا سکتا ہے۔اوروہ ہے براویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈ بیہ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں اور پرائیویٹ محکموں میں بھی بیرواج ہے کہ عام طور سے ملاز مین کی شخوا ہوں میں سے پچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے، فرض کریں اگر کسی کی شخواہ دس ہزار رو بے ہے تو اس کی شخواہ میں سے ہر مہینہ پچاس رو بے، سورو بے کاٹ لیتے ہیں تمام ملاز مین کی شخواہوں میں سے جورتم کافی جاتی ہے اس کوایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف سے اس فنڈ میں کچھ پیسے ملاکر اضافہ کرتا ہے، پھر ملاز مین کی کاٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف سے جواضافہ کیا گیا ہے دونوں کو ملاکر کسی نفع بخش کام میں لگا تے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے ہیں، آجکل سود کے کام میں لگاتے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع ہوئی کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازم ہے جمع ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اسکی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یا اس کے ور ثا ء کو دیدی جاتی ہے۔

اس سے ملازم کا بیہ فائدہ ہوتا ہے ہوکہ اس کو بہت بھاری رقم اکٹھی مل جاتی ہے، اس کو یراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ میں انتہاء ملازمت پرملازم کوجورقم ملتی ہے اس کے تین حصہ ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جواس کی شخواہ سے کاٹا گیا۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو حکومت یا محکمہ نے اپنی طرف سے تبرعاً جمع کیا۔ ملازم کے لئے ان دونوں کووصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔

تیسراحصہ وہ ہے جواس فنڈگی رقم کونفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع بخش کاروبار سود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دیا اور اس پر سود لے لیا یا'' ڈیفنس سڑھ فلیٹ'' خرید لیا اور اس پر سود لے لیا ، تو جب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ملتا ہے اس پر سود لے لیا ، تو جب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں شامل ہوتی ہیں ، اصل رقم جو شخواہ سے کائی گئی وہ بھی ہوتی ہے ، محکمہ کی طرف سے تیرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

ابسوال بدپیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعمال جائز ہوگایا نا جائز ہوگا؟

### پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف

اس میں علماء کاتھوڑ اسااختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کاتعلق ہوہ اس کاحق ہے، اس کے لینے میں کوئی مضا کھنہیں۔

حکومت نے جو بعد میں اپی طرف سے تمرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم کائی ہے وہ اس پر دین ہے، اب اگر محکمہ اپی طرف سے کچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر جوزیا دتی دی جاتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے ہیں اور اس پر اضافہ ہوتا ہے وہ بھی سود قرار یا تا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم تخواہ سے کائی گئی اتنی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ نہیں ،اصل رقم بھی لےسکتا ہے اور محکمہ نے اپی طرف سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ محکمہ جو تبرع کر رہا ہے وہ اگر چہ دین کے اوپر کر رہا ہے لیکن بر اضافہ دین کے ساتھ مشروط فی العقد نہیں ، رہا اس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جانبین سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جانبین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ یک طرفہ طور پر تبرعاً دیتا ہے سے سے دوں کی اپنے دائن کو تبرعاً دین سے زیادہ دیدے، جسے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے سے سے دون ایک کو تبرعاً دین سے زیادہ دیدے، جسے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے دسن قضاء ثابت ہے۔

لہذااگردین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔ البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم ہے۔ جو منافع حاصل ہواوہ چونکہ سودی معاملات ہیں لہذاوہ جائز نہیں۔

لیکن دوسرے حضرات میہ کہتے ہیں کہ سود کا جو کچھ معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، و جانے اوراس کا اللہ جانے ، ملازم کی اجرت کا ٹی گئی تھی وہ ابھی اس کی ملکیت میں آئی ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت محقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی و کاٹ کی ٹی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے،اس میں جو کچھ بھی تصرف کررہا ہے اگر چہسودی کاروبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کررہا ہے جو جانبین میں مشروط نہیں تھی۔

کیکن جب ملازم کو دے گاتو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے، چاہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے نا جائز طریقہ اختیار کیا ہو۔

## حضرت مولا نامفتي محمشفيع صاحب رحمه الله كافتوى

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیخ صاحب کا رسالہ '' پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اورسود کا مسئلہ'' چھپا ہوا ہے، اس میں بہی فتو کی دیا ہے۔لیکن جس وقت بیفتو کی دیا تھا اس میں اور آج کے حالات میں تھوڑ افر ق ہو گیا ہے،اس لئے بیفتو کی نظر ثانی کامختاج ہو گیا ہے۔

اس دفت محکمہ جو کچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس میں ملازم کا کوئی دخل نہیں تھا اور اب طریقہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک سمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلا میں بنا و چو کھیٹی ہے وہ ملاز مین کی نمائندہ اور وکیل ہوگئی۔ اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہے، قبضہ ہونے کے بعد وہ اس کی ملکیت میں آگئی، اب اگریہ اس کو کس سودی معاملات میں چلا میں گے تو یہ خود ملازم چلارہا ہے۔ لہذا اس کے لئے لینا جائز نہ ہونا چا ہے۔ (۱)

ولم ير ابن سيرين وإبراهيم والحسن باجر السمسار بأسا وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذاو كذا فهولك وقال ابن سيرين :إذاقال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك؛ فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم" (٢)

سمسرة كے معنی

سمسر ۃ کے معنی ہیں دلا لی اور دلا ل کوسمسار کہتے ہیں۔ اس سے و چھن مراد ہے جوکسی کوکوئی چیز خرید نے میں مدددے، بائع اور مشتری کے درمیان

رابطة قائم كرے اور كى سے سودا كرائے۔

. بعض اوقات سمسار، بالع كاادر بهى مشترى كادكيل ہوتا ہےادر بعض اوقات دونوں كادكيل ہوتا ہے۔ (٣)

انعام البارى ٢/٦٤٤ تا ١٥١\_

<sup>(</sup>٢) في صحيح بخاري كتاب الاجارة باب أجر السمسرة.

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسى، ج: ١٥٠٠ ص: ١١٥ وعون المعبود، ج: ٩ص: ١٢٤ ، طبع بيروت.

### دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے بارگے میں فقہاء کرام کے درمیان کچھا ختلاف ہے۔ پہلے یہ بچھ لینا چاہئے کہ دلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

## دلا لی کی جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت ہے ہے کہ سی شخص نے کہا مثلاً میرا فلاں مکاں ہے تم اس کے لئے مشتری تلاش کرواور مدت مقرر کر دی کہا کی مہینہ کے اندرا ندرتم میرے لئے مشتری تلاش کرواس ایک مہینہ میں تم میرے ایک میں تمہین اتنی اجرت ادا کروں گا۔

اس معاہدہ کی روسے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتری تلاش کر لیا اور ہائع و مشتری کے درمیان سودا ہوگیا تو اس کو پندرہ دن کی اجرت مل جائے گی۔اس کوایک مہینہ کے لئے اجیر رکھا تھا، فرض کریں اس کی پانچ ہزارا جرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی۔اس نے پندرہ دن میں تلاش کر لیا تو اس کی اجرت ڈھائی ہزار ہوگئی۔

بیصورت درحقیقت سمسرة کی نہیں بلکہ حقیقت میں بیاجارہ ہے اور اس کے جواز پرسب کا اتفاق ہے۔

اورا گرفرض کریں کہ وہ پورام ہینہ کوشش کرتار ہا ، مشتری تلاش کرتار ہا، لیکن اس کوکوئی مشتری نہ ملاتب بھی مہینہ ختم ہونے پراس کے پانچ ہزار روپے واجب ہو جائیں گے۔ بیا جارہ ہے اور اس کے جواز میں کسی کا ختلاف نہیں ہے۔(1)

## سمسرة كي معروف صورت

کیکن سمسرۃ کی عام طور پر جوصورت معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تلاش کریں ، اگر مشتری تلاش کر کے لائیں گے تو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا ، اس میں عام طور پر مدت نہیں ہوتی بلکہ مل کی پیمیل پر اجارہ ہوتا ہے کہ اگرتم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو تمہیں پانچ ہزار روپے ملیں گے۔

اب اگر بالفرض وہ دوسرے دن تلاش کر کے لے آیا تو اس کو پانچ ہزار روپے ل گئے اور اگر

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي، ج: ١٥، ص: ١١٥، وعون المعبود، ج: ٩ ص: ١٢٤، طبع بيروت\_

دوسرے دن تلاش کرکے نہ لایا، دوسرا دن کیا پورامہینہ گزرگیا، دومہینے گزر گئے وہ کوشش کرتار ہالیکن کوئی مشتری نہیں ملاتو ایک پیسہ بھی اجرت نہیں ملے گی۔اس کوعام طور پرسمسر ۃ کہتے ہیں۔(۱) اس کے جواز میں فقہاء کرام کا کلام ہواہے۔

# امام شافعی ، ما لک اوراحمہ بن حنبل حمہم اللّٰہ کا قول

امام شافعیؓ،امام مالک اور امام احمد بن هنبل گومطلقاً جائز کہتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔ (۲)

### حنفنيه كالمسلك

امام ابو حنیفہ کے بارے میں علامہ عینی نے '' عمرۃ القاری' میں یفقل کیا ہے کہ ان کے رو کیک بید عقد جائز نہیں ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف غالبًا بی قول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ بیا جارہ تو ہے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ یا عمل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی ہے کہ بیا جارہ تو ہی کہ عمل محمل ہوا یا نہیں جوار اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ بیا جارہ نہیں در حقیقت سمسرۃ ہے جوجعالہ کی ایک شکل ہے۔ (س)

جعاليه

جعالہ بیا کیمستقل عقد ہوتا ہے جواجارہ سے مختلف ہے۔

جعالہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکے عمل کے نتیج پر اجرت دی جاتی ہے ، مثلاً کسی مخص کاغلام بھاگ گیا ، پہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کسی مخص سے کہا کہا گرتم میرے غلام کومیرے یاس لے آؤ تو تنہیں اتنی اجرت دوں گا۔

اب غلام کب آئے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی بیسب پچھ مجہول ہے۔ ملے گایانہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے چھ مہینے تلاش کرتار ہے، لیکن وہ نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ کل مل جائے، ہوسکتا ہے کہ بہت محنت کے با وجود نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ گھرسے باہر نکلے اور مل جائے تو نہ مل کی

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین، ج: ۲ص: ۲۳\_

<sup>(</sup>٢) كما في فتح الباري، ج: ٤ص: ٢٥ ٤ \_

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى، ج: ٨ص: ٦٣٢ ـ

تعیین ہے، ندمدت کی تعیین ہے۔ مداراس پر ہے کہ جب عمل کمل ہوجائے گاتو پیے ملیں گے در نہیں ملیں گے،اس کوجعالہ کہتے ہیں۔

#### ائمه ثلاثة كالمسلك

ائمه ثلاثه یعنی امام مالک ،امام شافعی اورامام احمد بن حنبل بیر نتیوں حضرات جعاله کو جائز کہتے ہیں۔

#### امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

امام ابوحنیفه کی طرف بیمنسوب ہے کہ و ہبعالہ کو جائز نہیں فر ماتے ، کیونکہ بیا جار ہ کی شرائط پر پورانہیں اتر تا۔

کین مجھےالیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے، البتہ جعالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔اس واسطےلوگوں نے بیسمجھا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جعالہ جائز نہیں۔

سمسار کوبھی بعالہ کے اصول پر قیاس کیا چونکہ ہمسرۃ میں بھی نہ کمل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے بلکہ یہ کہا کہ جب تم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو اجرت کے گی۔ یہ بھی بعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور بعالہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ ہے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک ریے عقد جائز نہیں اور علامہ عینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک ایسا کرنا درست نہیں۔

اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی نفی کی بات ثابت نہیں ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

ورنہ دلائل کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ''ولس جاء به حمل بعیر'' کی روشن میں جعالہ کا جواز واضح ہے۔

اس واسطے متاخرین حنفیہ نے سمسرۃ کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر چہ علامہ عینی یہ لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک سمسرۃ جائز نہیں لیکن متاخرین حنفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمسرۃ بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں صراحة امام ابوحنیفہ سے بھی جواز قال کیا، فرماتے ہیں کہ المحالة فی ردالصالة والا بق وغیرهما جائزۃ، وهذا قول أبی حنیفة ومالك

والشافعي والانعلم محالفا۔ توضیح بات بہے كه حنفيه كنزديك بھى ممرة جائز ہے۔ (١)

#### جمهور كااستدلال

-15

جعالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

﴿ قَا لُوا نَفُقِدُ صُواعَ الْملِكِ وَلِمَنُ جَآءَ بِهِ حِمُلُ بِعِيْرِوَّ آنَا زَعِيْمَ ﴾ [يوسف: ٧٧] ترجمه: بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیانداور جوکوئی اس کولائے اس کو ملے ایک بوجھاونٹ کا،اور میں ہوں اس کا ضامن۔

كه بادشاه كاپياله كم هوگيا ہے، جو خص وہ بياله لے كرآئے گااس كوايك اونث كے برابرراش ملے

اب یہاں پیالہ موگیا اور پہ کہا جارہا ہے کہ جو بھی لائے گااس کوایک بعیر کے برابر راش طے گا۔

یہ جومعاملہ کیا گیا،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ مل کی مقدار مقرر ہے بلکہ مل کے نتیج میں اجرت طے کی گئی ہے۔

یہ جعالہ ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے لئے مجت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تر دیدنہ آئی ، لہذا یہ جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

# دلالی (ممیش ایجن ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ سمسرۃ کی اجرت کی ایک شکل بیہ ہے کہ کوئی اجرت مقرر کرلی جائے اجرت کی مقدار معین کردی جائے کہ تہ ہیں پانچ ہزاررو پے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق قول کے مطابق حنیفہ کے ہاں بھی جائز ہے، کیکن عام طور سے سمسرۃ میں جوصورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جتنے تم ہیچو گے اس کا دو۔ فیصد تم کو ملے گا۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔ بعنی تم جوسامان بیچو گے اس کی قیمت کا دو فیصد تمہیں ملے گا، ایک فیصد ملے گا۔ اجرت فیصد کے

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن ج: ١٣، ص: ٤٠ وبدائع الصنائع ج: ٦ ص: ٨، والمغنى ج٦، ص: ٥٠٠\_

حساب سےمقرر جاتی ہے۔

بعض وہ حضرات جوسمسرۃ کو جائز کہتے ہیں کہ اس تسم کی اجرت مقرر کرنا جائز نہیں۔اس لئے کہ سمسرۃ درحقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کاعمل شمن کی کی بیشی ہے کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔وہ تو مشتری کو تلاش کر رہا ہے اب اگر شمن ایک لاکھ ہے تب بھی اس کو اتناعمل کرنا پڑتا ہے اور اگر شمن ایک ہزار ہے تب بھی اتناعی عمل کرنا پڑتا ہے۔لہذا اس کو شمن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا ،بعض نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔(۱)

### مفتى بەتول

لیکن اس میں بھی مفتی بہ تول ہے ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور علامہ شامیؒ نے بعض متاخرین حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ہمیشہ اجرت کاعمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مل کی قدرہ قیمت اور عمل کی حثیبت کے لحاظ سے بھی اجرت میں فرق ہوجا تا ہے، اس کی مثال علامہ شامیؒ نے بیدی ہے کہ ایک شخص چڑے میں سوراخ کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے۔

اب چڑے میں سوراخ کڑنے والے اور موتی میں سوراخ کرنے والے کے ممل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ،کین موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے ممل کی قدرو قیمت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اگرکوئی مخض دلالی کررہا ہے اور اس نے قیمت زیادہ مقرر کرلی ہے تو چونکہ اس کے ممل کی قدرو قیمت زیادہ ہمقرر کرلی ہے تو چونکہ اس کے ممل کی قدرو قیمت زیادہ ہمقرر کی جاتھ ہے۔

ای طرح بعض لوگ کاروں کے بیچے کا کاروبار کرتے ہیں، مکانات بیچے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے ایجٹ اور برو کر ہوتے ہیں جو دلالی کرتے ہیں۔ تو جو دلالی کرنے والے ہیں اگر انہوں نے بالفرض سوزو کی بیچی جو ڈھائی لاکھ کی ہے اس پر ایک فیصد کمیشن لیس جو ڈھائی ہزار روپے ہے۔ اورا گرانہوں نے شیور لیٹ بیچی جو بچاس لاکھ کی ہے۔ اب بظاہر دونوں کا عمل ایک جیسا ہے لیکن معقود علیہ کی قدرو قیمت مختلف ہے۔ لہٰذا اگروہ اس پر ایک فیصد لیس گے تو وہ ڈھائی لاکھ کی حماب سے کمیشن لے گا اور اس پر بچاس لاکھ کے حماب سے بچاس لاکھ کی حماب سے کمیشن لے گا اور اس پر بچاس لاکھ کے حماب سے کمیشن لے گا اور اس پر بچاس لاکھ کے حماب

 <sup>(</sup>۱) وعنه قال رایت ابن شحاع یقاطع نساحا پنسج له ثیابافی کل سنة (حاشیه ابن عابدین، ج:۲، ص:۳۳ و فتاوی السغدی، ج:۳، ص:٥٧٥)\_

سے تو چونکہ اس ممل کی قدرو قیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ، تو مفتی بہ قول سے ہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمسر ق کی اجرت لینا جائز ہے۔ (۱)

آگے امام بخاری فرماتے ہیں۔ ولم یر ابن سیرین وعطاء و اِبراهیم والحسن یاحر السمسار باسا. ان حفرات تابعین میں سے کی نے سمسار کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

وقال ابن عباس: لأ بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فمازادعلى كذاو كذافهولك.

حضرت عبدالله بن عباس بخالها كاقول تقل كيا ہے كداگر كمى فخض سے بيمعامله كرے كه ميرابية كير افروخت كردو، اگر اتنى قيمت سے زيادہ ميں فروخت كرد گے تو جتنا زيادہ ہوگا وہ تمهارا ہوگا، يعنی ميرابيه كير اسوروپ ميں بيچا تو جتنے زيادہ ہوں گے وہ ميرابيه كيرابيد كير اسوروپ ميں بيچا تو جتنے زيادہ ہوں گے وہ تمہار ہے دعنرت عبدالله بن عباس بخالها فرماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخالها كيا ہے۔ كاس قول يرمالكيه نے عمل كيا ہے۔

دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ بیجائز نہیں ،اس واسطے کہا گر بالفرض سور و پےمقرر کئے اور کہا کہ جو سوسے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری اجرت ہوگی ،اب اگروہ کپڑا سورو پے میں ہی فروخت ہوا تو سمسار کو پچھے نہیں ملے گا۔

جوحضرات جائز کہتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ اگر سمسار کو پچھنیں ملاتو نہ ملے۔ بیاایا ہی ہے جیسا کہ عقد مضار بت میں اگر کوئی شخص مضاربت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسااوقات اس کو پچھ بھی نہیں ملتا۔ایسے ہی اگریہاں بھی نہ ملاتو کوئی حرج نہیں۔

#### جمهور كاقول

کین جمہور کا کہنا ہے ہے کہ مضار بت کا معاملہ اور ہے اور سمسر ۃ کا معاملہ اور ہے، سمسر ۃ میں اس کوکوئی نہ کوئی اجرت ضرور ملنی چاہئے، جب اس نے عمل پورا کرلیا ہے تو اب اجرت اس کاحق ہے۔
سمسر ۃ میں ایک تو جہالت چلی آرہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی مشتری ملے گایا نہیں، پیچارہ محنت کرتا رہا، محنت کر کے مشتری تلاش کیا لیکن وہ بھی سوسے زیادہ میں نہیں خرید تا تو اس صورت میں ہے پیچارہ نقصان میں رہے گا، لہذا ہے صورت جا رُنہیں۔

 <sup>(</sup>۱) وعنه قال رایت ابن شحاع یقاطع نساحا پنسج له ثیابافی کل سنة(حاشیه ابن عابدین، ج: ۲، ص: ۲۳) و فتاوی السغدی، ج: ۲، ص: ۵۷۵)۔

#### حنيفه كالمسلك

حنفیہ کا مسلک بھی بہی ہے کہ بیصورت جائز نہیں، ہوسکتا ہے بیہ کہا جائے کہ بھی ! بیہ چیز سو
رو پے میں چے دو، تمہاری اجرت دس رو پے ہے، لیکن اگر سورو پے سے زیادہ میں چے دیا تو جتنا زیادہ ہو
گا وہ بھی تمہارا ہوگا، یعنی ایک اجرت مقرر کرلی۔ تو وہ اس کو ملے گی لیکن اگر ایک سو سے زیادہ میں
فروخت کیا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر ہمت افز ائی کے طور پر زیادہ حصہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو
خاص مقدار شن پر معلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں۔ (۱)

وقال ابن سیرین:إذا قال: بعه بكذا فماكان من ربح فلك أو بینی و بینك، فلا باس به، اگریه کها كه به چیزات است میں چود، جو کچه بحی نفع ہوگاوہ تمہارا ہے یا ہم دونوں آپس میں نقسیم كر لیں گے توفلا باس اس میں بھی كوئی حرج نہیں ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم.

اور دلیل میں بیہ بات پیش کی کہ نبی کرنیم طافوۂ نے فر مایا کہ آپس میں جوشرطیں قائم کرلیں یا جومعاہدہ کرلیں و ہان کے اوپر برقر ارر کھے جائیں گے اوران معاہدوں کوشلیم کیا جائے گا۔

امام بخاریؒ نے یہاں یہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں موصولاً آئی ہے اور امام بخاریؒ آگے شروط میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔

حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عبدالواحد عبد الله عبد الله عبد الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان و لا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس، ماقوله: "لايبيع حاضر لباد"؟ قال: لايكون له سمسارا ـ (٢)

بیعبداللد بن عباس بڑا ہا کی روایت نقل کی ہے جو لایبیع حاضر لباد سے متعلق ہے اوراس میں حضرت عبداللد بن عباس بڑا ہا نے لا یبیع حاضر لباد کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا: لایکون له سمسارا۔ یعنی شہری آ دمی دیہاتی کے لئے سمسارنہ ہے۔

#### أشكال

حضرت عبداللد بن عباس بنافظ نے جوتفسری ہاس کے مطابق سمسار بنا جائز نہیں ، امام

<sup>(</sup>١) المسبوط للسر حسى، ج: ١٥، ص: ١١٥ طبع دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦ ٥\_

<sup>(</sup>٢) في صحيح بحاري كتاب الاحارة باب احرا السمسرة رقم ٢٢٧٤\_

بخاری سمسار کی اجرت کے جواز پرترجمۃ الباب قائم کررہے ہیں، تو دونوں میں مطابقت نہ ہوئی، بلکہ حدیث بظاہرترجمۃ الباب کی ففی کررہی ہے؟

#### جواب

امام بخاری کی وجہ استدلال یوں ہے کہ آنخضرت مُلاثِرُا نے جو بیفر مایا لا یبیع حاضر لباد اور حضرت مُلاثِرُا نے جو بیفر مایا لا یبیع حاضر لباد اور حضرت عبدالله بن عباس بناتہا نے اس کی تفسیر کی کہ لایکون له سمسارا۔ بیرخاص اس صورت سے متعلق ہے جب کوئی شہری کسی دیہاتی کا دلال ہے۔

اس کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ اگر کوئی شہری ، شہری کا وکیل سنے یا دیہاتی ، دیہاتی کا وکیل سنے تو جائز ہے، گویا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر بادی کے، لئے بھے کرے یا حاضر بادی کا وکیل اور سمسار ہنے ، لیکن جو دوسری صور تنیں ہیں وہ نا جائز قر ارنہیں دی گئیں تو معلوم ہوا کہ دوسری صور تنیں جائز ہیں ۔

ح. ثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى :حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب رضى الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لى عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا، والله أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، قال: وإنى لميث ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكول لى ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآ يَا يَنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَا لاً وَولدا ﴿ وريم: ٧٧]، [راجع:

## مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حضرت خباب بظائر فرماتے ہیں کہ میں لوہارتھا۔ فعملت اللعاص بن وائل۔ عاص بن واکل مشرک تھاحضرت خباب بنائر اس کے لئے بطور مزدور کام کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان ، کسی کا فرکی مزدوری کرسکتا ہے۔ فاجتمع لی عندہ کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوگئی۔ فاتیته اتفاضاہ۔ میں اس کے پاس اپنی اجرت ما تکنے گیا۔

نقال: لا، والله أقضيك حتى تكفر بمحمد كمخت نے كہا كه مين تمهين پيے نہيں دونگاجب تك ني كريم ظافر كا كانوت كا الكارنه كرو ميں نے جواب ميں كہا۔ اما والله حتى تموت

ثم تبعث، فلا۔ میں نہیں کرسکتا یہاں تک کہتم مرو پھر دوبارہ زندہ ہوجاؤ۔مقصدیہ ہے کہ بھی نہیں کر سکتا۔ قال وانی لمیت ثم مبعوث؟ اس نے کہا، کیا میں مروں گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ قلت نعم۔ میں نے کہا، ہاں تو مرے گا پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔

قال فانه سیکون لی ثم مال وولد فأقضیك اس نے کہا کہ اگر میں مرکر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گاتو پھر میر کے پاس بہت سامال اور اولا دہوگی اس وقت میں تیرے پیسے ادا کروں گا، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی:

﴿ اَفَرَ أَيْتَ الَّذِي تَكَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَّوَ لَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] ترجمه: بھلاتونے ديکھا اسکو جومنکر ہوا ہاري آيتوں سے اور کہا مجھ کومل کررہے گا مال اور اولا د۔

یہاں پربھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب بڑاٹٹ نے عاص بن وائل کی مزدوری کی ، باوجود میکہ وہ مشرک تھا،معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ مل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔

## حجاز پھونک کاحکم

وقال ابن عباس النبي تَلَكُمُ :"أحق ما أحداً عليه أجرا كتاب الله" وقال الشعبي: لا يشرط لمعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله وقال الحكم: الم أسمع أحد اكره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين يأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطو ن على الحرص (١)

اگر کسی نے فاتحۃ الکتاب پڑھ کررقیہ بینی جھاڑ پھونک کی اور اس پر کسی نے پیسے دیدیئے تو وہ لینا جائز ہیں اور اس پراجرت طے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیاء عرب کوئی قیدنہیں ہے، آگے چونکہ احیاء عرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کا ذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قیدنہیں ہے۔کوئی بھی مخص جھاڑ پھونک پر پیسے دیدے تولینا جائز ہے۔(۲)

<sup>(</sup>١) في صحيح بخارى باب ما يعطى في الرقبة على أحياء العرب .....الخ

 <sup>(</sup>۲) أخذ الحعل على الرقية الحديث متفق عليه كما قال، كتاب الحعالة، رقم ١٢٨٩، تلخيص الحبير، ج: ٣٠ ص: ٢٧٦، ص: ٢٧٦، وفيض البارى، ج: ٣٠ ص: ٢٧٦، وحاشيه ابن عابدين، ج: ٣٠ ص: ٥٧).

حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحى فسعوله بكل شئ لا ينفعه شئ فقال: بعضهم الو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شئى فأتوهم فقالوا: يا ايها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شئ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال بعضهم انعم، والله انى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلولنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشى وما به قلبه قال افاوفوهم جعلهم الذى فكأنما نشط من عقال بعضهم: اقسموا، فقال الذى رقى: لاتفعلوا نأتى النبى مَنَا فنظر مايأمرنا فقدموا على رسول الله مَنا فذكروا له فقال: "وما فنذكرله الذى كان فنظر مايأمرنا فقدموا على رسول الله مَنا فذكروا له فقال: "وما يدريك أنها رقيه؟" ثم قال شعبة حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المتوكل بهذا (١)

حضرت ابوسعید خدری بڑھ کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری کہیں گئے اور جا کرمہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ ان کے ہاں کسی آدمی کوسانپ نے ڈس لیا وہ اسے ان کے پاس لیے آئے ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقیہ ہیں کریں گے ، جب تک کہتم ہمیں اجرت نہ دو، پھر انہوں نے بکریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا، پھروہ گلہ لے کر حضور اقدس نا الحری کے باس آگئے ۔ حضور نا الحری کے نے یوچھا کہ س طرح ہوا؟

آپ مُلَافِرُمُ کو جب بتایا تو آپ مُلافِرُمُ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لواور اس میں سے مجھے بھی کچھ دیدو تا کہ ان کو پور ااطمینان ہو جائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب الاجارة باب مال بعطى في الرقيه على احياء العرب...الخ رقم ٢٢٧٦ وفي صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم ٠٨١، ٤٠٨، ١٠٤٥، وسنن الترمذي كتاب الطب عن رسول الله، رقم ١٩٨٩، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٩٦٥، وكتاب الطب، رقم ٢٠٤١، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، رقم ٢١٤٧، ومسند احمد، باقى مسند المكثرين، رقم ٢١٠٥٦، ١١٠٢١، ١٠٩٧٢، ١١٠٤٦،

# كيا اجرت على الطاعات جائز ہے

## امام شاقعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعیؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، نماز پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعلیم قرآن کی اجرت، امام شافعیؒ ان سب کو جائز کہتے ہیں۔(۱)

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوحنیفهٔ کا اصل مسلک بیہ ہے کہ طاعات پراجرت جائز نہیں ، چنانچہ امامت ، مؤذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت بیہ جائز نہیں ۔ (۲)

### امام ابوحنيفه رحمه التدكا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادۃ بن صامت بڑاٹھ کی روایت سے ہے۔ جوابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں سے بعض لوگوں کو پچھتعلیم دی، بعد میں ان میں سے کسی نے ان کو کمان دیدی۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ مُلاہُوم نے فر مایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کمان کے بدلے اللہ تمہیں دوزخ کی ایک کمان عطا کر ہے تو لے او ۔ اس کامعنی یہ ہے کہ آپ مُلاہُوم نے اس لینے کو جا مَز قر ارنہیں دیا۔ (۳)

حنیفہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ، اور جہاں تک حضرت ابوسعید خدریؓ کے واقعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقبہ کیا اور اس کے بدلے میں انہیں بکریوں کا گلہ ملا اور آپ ماٹا ٹور آپ ماٹا ٹور کے بارے میں حنیفہ سے کہ بیا گلہ ملا اور آپ ماٹا ٹور کے بارے میں حنیفہ سے کہتے ہیں کہ بیطاعات نہیں تھی۔ اجرت طاعات پر ناجائز ہے اور جھاڑ پھونک اگر دنیاوی مقاصد

<sup>(</sup>۱)(۲)(فيض البارى، ج:٣، ص:٣٧٦، ٢٧٧ والهداية شرح البداية، ج:٣، ص: ٢٤، مطبع المكتبة المكتبة الاسلاميه، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع، باب فى كسب المعلم، رقم ٢٩٦٤، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، باب الأجر على تعليم القرآن، رقم ٢١٤ وفيض البارى، ج:٣، ص:٣٧٧ و تكملة فتح الملهم، ج:٤، ص:٣٢٨، ٣٢٩\_

کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی ، چونکہ طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پراجرت لینا بھی جائز ہے۔

## تعویذ گنڈے کا حکم

لہذاتعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہ بیطا عت نہیں۔
یہاں یہ بھی بمجھ لینا چا ہے کہ قر آن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اگر کسی دنیاوی مقصد
کے لئے ،علاج کے لئے یا روز گار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگی کے لئے کی گئی تو اس میں تلاوت
کا ثواب نہیں ہوگا، لہذاوہ طاعت ہی نہیں، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جومباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں
اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اس واسطے تعویذ گنڈوں پر اجرت لینا جائز ہے، اس طرح جو
خاص دنیاوی مقاصد کے لئے لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں، ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ
طاعات ہیں، ی نہیں، اس سے اجرو و تو اب کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے اس لئے اس پر
اجرت لے سکتے ہیں۔ (۱)

## ايصال ثواب براجرت كأحكم

البتہ ایصال ثواب کے لئے جوختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب میہ ہے کہ پہلے وہ عمل طاعت ہونا چاہیے، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کو ایصال ثواب کیا جائے گا،اور طاعت کے اوپر اجرت جائز نہیں۔(۲) حنیفہ کے نزدیک پیفصیل ہے۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی رقیہ کے بارے میں جوروایت ہے وہ طاعت نہیں ،لہذا اس سے استدلال نہیں ہوسکتا ،اورعبادہ بن صامت بڑھ یا سعد بن ابی وقاص بڑھ کی جو روایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ ناٹھ کا نے فر مایا کہ بیے جہنم کی کمان ہے تو بیا جرت تعلیم پڑھی اور تعلیم طاعت پرنہیں ہے ای طریقے سے تر مذی میں حدیث ہے کہ آپ ناٹھ کا نے فر مایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جو اذان پر اجرت لے۔ بیتمام روایتیں حنفیہ کی دلیل ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) فیض الباری، ج:۳، ص ۲۷۸٦\_

<sup>(</sup>۲) فیض الباری، ج:۳، ص:۲۷۸\_

<sup>(</sup>٣) وسنن الترمذي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في كراهية أن يأخذالمؤذن على الأجرا، رقم ١٩٣٠ (٣)

کین متاخرین حنیفہ نے ان تمام کا موں (امامت، اذان ،اورتعلیم قرآن) پراجرت لینا جائز قرار دیا۔ بعض حضرات نے بیے کہا کہ بیہ جائز اس لئے کہا ہے کہ بیہ اجرت جو دی جا رہی ہے بیمل طاعت پرنہیں دی جارہی بلکہ جس وقت پر دی جارہی ہے کہ اپنا وقت محبوس کیا ہے کیکن زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ حنیفہ نے اس باب میں ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پرفتو کی دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دوسر سے امام کے قول پرفتو کی دیا ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پرفتو کی دیا ہے۔

ضرورت بیتی که اگرید کہددیں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھرند تو نماز کے لئے کوئی امام ملے گا، نہ کوئی تراوت پڑھانے والا ملے گا تو اس گا، نہ کوئی تراوت کرچھانے کے لئے امام ملے گا، نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والا ملے گا تو اس ضرورت کے تحت ایسا کر دیا۔لہذا جہاں بیضرورت ہے وہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز بھی نہیں۔(۱)

## تراويح ميں ختم قرآن پراجرت کا مسکلہ

یمی وجہ ہے کہ تراوی پڑھانے کے لئے حنیفہ نے بھی جائز نہیں کہاہے۔ تراوی میں حافظ کو اجرت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ تراوی کے اندرختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے، اگراجرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ ندمل رہا ہوتوالم تر کیف سے پڑھ کر تراوی پڑھادو۔اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے بیتاویل کی ہے کہ درحقیقت بیا جرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جوامام،
مؤذن یا مدرس کودی جارہی ہے بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ اصل اسلامی طریقہ بیتھا کہ اس پراجارہ تو نہ ہوتا
تھا۔لیکن بیت المال سے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال نہ رہا اور بیت
المال سے خرج کرنے کے وہ طریقے نہ رہے تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل
ہوگئیں۔اب دینے والے جو کچھ دیتے ہیں وہ بیت المال کی نیابت میں دیتے ہیں، بطور عقد اجارہ نہیں
دیتے ، بیتا ویل بھی کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وبعض مشائخنا استحسنوا الاستحار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التواني في الامور الدينية ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوئ. (الهداية شرح البداية، ج:٣، ص: ٢٤٠ وفيض الباري، ج:٣، ص: ٢٧٦، ٢٧٧، وتكملة فتح الملهم، ج:٤، ص: ٣٣٠.

## سيحيح تاويل

لکین میرے نزدیک سیجے تاویل یہی ہے کہ اس مسلے میں شافعیہ کے قول پر فتوی دیا گیا

## مذہب غیر برفتویٰ کب دیا جاسکتا ہے؟

دوسرے کے مذہب بر کب فتوی دیا سکتا ہے؟ اس کا اصول بیہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو، انفرادی شخص کے لئے بھی بعض اوقات گنجائش ہو جاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت وہ کسی دوسرے امام كے قول يو مل كر لے ليكن اس طرح ہر عام آدمى كاكام نہيں ہے، اس كے لئے بھى كچھ شرائط ہيں ك جہاں کوئی اور طریقہ نہیں چل رہاہے اور بہت ہی شدید حاجت واقع ہوگئی ہے تو وہاں دوسرے امام کے قول بعمل کیا جاسکتا ہے۔(۲)

سوال: ایصال تواب وغیره میں جواجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعیین نہیں کرتے ، بغیر تعین

کے دیدتے ہیں،اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہوتب تو بالکل ناجائز ہے اور اگر عقد میں مشروط نہیں لیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کالمشر وط کی وجہ ہے وہ بھی جائز ہے،لیکن بغیرمعروف ہوئے اگر کوئی مخض کوئی ہربیدیدے تولینا جائز ہے۔

قال ابن عباس النبي عَلَيْ أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله

ابن عباس بظافهٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طافہ والے نے فر مایا کہتم جس چیز پر اجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ بیای حضرت ابوسعید خدری کے واقعہ میں فرمایا۔ مارےزدیک بیرقیہ رجمول ہے۔

اورامام معنی کا قول ہے کہ لا یشترط المعلم الخ معلم وئی شرط ندلگائے کہ میں اتنے پیے لوں گا۔الا يعطى الن على اگر كوكى اپنى طرف سے ديد في قبول كرسكتا ہے۔ وقال الحكم لم أسمع احدا كرہ اجر المعلم. ميں نے كى كونېيں ديكھا كه وہ معلم

 <sup>(</sup>۱) وتمسك به الشافعي على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وغيره، وهو عندنا محمول على الرقية، ونحوها\_

تكملة فتح الملهم، ج:٤، ص:٣٣٩\_

کی اجرت کومکروہ سمجھتا ہو۔

واعطى الحسن دراهم عشرة. حضرت حسن بقريٌ نے كى معلم كودى درہم ديئے۔ معلوم ہواكهان كے نزد يك دينا جائز تھا۔

ولم یوابن سیوین ہاجو القسام ہاسا. محمد بن سیرینؒ نے قسام کی اجرت پرکوئی حرج نہیں سمجھا۔
قسام وہ شخص ہوتا ہے جومشاع ملک کوشر کاء کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ایک جائیداد کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی!
ہیں کہ تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی!
تم انصاف کے ساتھ تقسیم کردو۔ اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ قبیل کے قسام کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

وقال كانت يقال: الرشوة في الحكم. اورابن سيرين في يجمى كها كه كها جاتا كه سحت، سحت در حقيقت في من رشوت ليخ كو كهتم بين تو قاضى فيصله كرك رشوت لي، يه سحت م

و کانوا یعطون علی النحوص اورلوگوں کوخرص پربھی پیسے دیئے جاتے تھے۔خرص کے معنی تخمینہ کرنا،اندازہ کرنا۔درختوں پر پھل آنے سے پہلے بیت المال کی طرف سے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا کہتم اندازہ لگاؤ کہ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے لو باغ میں جا کر جواندازہ لگاتا تھا اس کواجرت دی جاتی تھی۔

فکانما نشط الخ. اس خض کا ایبا ہوا کہ اس کوکس نے رس سے چھوڑ دیا، پہلے رسی میں باندھا ہوا ہو اور اب گویا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ فانطلق النج پس یہاں تک کہ وہ چلنے لگا اور کوئی تکلیف،کوئی بیاری نہیں تھی۔(۱)

## احدالمتعاقدين كي موت كي صورت ميں اجارے كاحكم

وقال ابن سيرين:ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاويه: الإجارة إلى أجلها وقال ابن عمر:أعطى النبي مَنْظُمْ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي مَنْظُمُ وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أن أبابكر جدو الاجارة ماقبض النبي مَنْظَمْ \_

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۱/۱۲۶ تا ۲۲۱\_

حدثنا موسى بن إسماعيل :حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: أعطى رسول الله ملطل اليهود أن يعلموها ويزرعوها ولهم شطر مايخرج منها\_ وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت على شئ سماه نافع لا أحفظه\_

وان رافع بن حديج حدث:أن النبي على عن كراء المزارع ـ وان رافع بن حديج حدث:أن النبي على عن كراء المزارع ـ وقال عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر : حتى أجلاهم عمر ـ (١)

#### امام بخارى رحمه الله كامذهب

کسی شخص نے زمین کرایہ پر لی پھر موجریا متاجر میں سے کسی کا انقال ہو گیا تو امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ انقال ہو گیا تو امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ انقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ موجریا متاجر کے در شد کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

اور اگر موجر کا انقال ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا اور موجر کے در شداس زمین سے فائدہ المحار کے در شداس زمین سے فائدہ المحاتے رہیں گے۔

### حنيفه كالمسلك

حنیفہ کا مذہب میہ کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجازہ فنخ ہوجاتا ہے۔ حنیفہ اسکی وجہ میہ بیان کرتے ہیں کہ اجارہ دوآ دمیوں بعنی موجر اور متاجر کے درمیان عقد ہے جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو معقود علیہ اسکی ملکیت نہ رہی۔

اگرموجر کاانتقال ہوگیا تو معقو دعلیہ موجر کی ملکیت نہ رہی بلکہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگئ اور در ثداس کے بالکل نئے مالک ہیں۔ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آ دمی ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کرسکتا ،لہٰذااگر وہ رکھنا جا ہیں تو اجارہ کی تجدید کریں ،سابق اجارہ منسوخ ہوجائیگا۔

معقو دعلیہ کی منفعت جس مستاجر کو دی گئی تھی اگر اسکا انقال ہو گیا تو اب مؤجر اس کے ور شہ کو درشہ کو درشہ کا کہ احد دینے پر راضی نہ ہوتو ور شد مالک کی اجازت کے بغیر کیسے منتفع ہوں گے! اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ ختم ہوجا تا ہے۔ (۲)

وقال ابن سیرین کیس لاهله أن یخرجوه موجر کے ورثه کوحی نہیں ہے کہ متاجر کوزمین

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري كتاب الإحارة باب اذا استأجرأرضا فمات أحدهما رقم ٢٢٨٥، ٢٢٨٦\_

<sup>(</sup>۲) فیض الباری، ج:۳، ص: ۲۸۰

سے نکالیں جب تک کداجل بوری نہ جائے ، بدابن سیرین کا مسلک ہے۔

وقال الحکم والحسن وإیاس بن معاویة: تمضی الاجارة الی احلها۔ بیر حضرات تابعین فرمات ہیں کہ اجارہ اپنی اجل پوری ہونے تک جاری رکھا جائے گابا وجود بیر کہ موجر کا انقال ہو گیا ہو، تو امام بخاریؒ نے ان چاروں کا قول اپنی دلیل میں پیش کیا ہے۔

## امام شافعی کا قول

امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کہ اجارہ باقی رہتا ہے۔

حنیفہ کا قول بظاہر قیاس پرمنی ہے اس پرنص سے کوئی صریح دلیل موجودہیں ہے۔

ہمارے زمانے میں اگر احد المتعاقدین کی موت پر اجارہ کو فنخ کر دیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس واسطے دوسرے ائمہ کے قول پر فنوی دینے کی گنجائش ہے۔

وقال ابن عمر اعطى النبي عليه خيبر بالشطر.

ایک استدلال اس بات کے کیا کہ حضور مَالْ اِللّٰہُ اِنْ نَیْبِر کی زمین مزارعت پر آدھی پیداوار کے معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان معاوضے میں النبی مَالْتِ اِللّٰہِ

اب بیہ معاملہ نبی کریم مُلاٹیوم کے زمانے میں بھی جاری رہا، نبی کریم مُلاٹیوم کی وفات کے بعد صدیق اکبڑے زمانے میں بھی جاری رہااور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہااور یہ کہیں مذکورنہیں ہے کہ حضرت ابو بکر بڑائٹڑ یا حضرت عمر بڑائٹؤ نے اجارہ کی تجدید کی ہو۔

ا مام بخاریؒ اس ہے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ مؤجر اور مستاجر کے انتقال ہے اجارہ فنخ نہیں ہوتا ور نہ حضرت ابو بکر اور عمر بناٹھا تجدید فر ماتے۔اگر چہ بیہ معاملہ اجارہ کانہیں بلکہ مزارعَت کا تھا لیکن اجارہ اور مزارعت کچھزیا دہ فرق نہیں ،اس واسطے امام بخاریؒ نے اس سے استدلال فر مایا۔

## حواله كى تعريف

وقال الحسن وقتادة: إذاكان يوم أحال عليه مليئا جاز\_ وقال ابن عباس :يتحارج الشريكان وأهل الميراث فيا حذ هذا عينا وهذا دينا، فان توى لأحد هما لم يرجع على صاحبه\_ (١)

يد والدكاباب إورواله كت بين نقل الذمة الى الذمة كمايك فخص ك ذمه دين تها،اس

<sup>(</sup>١) في صحيح بخارى كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟

نے اپنا دین کسی اور کے ذمہ میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم فلاں سے وصول کر لینا اس کوحوالہ کہتے ہیں۔

> اس میں تین فریق ہوتے ہیں۔ ایک اصل مدیون جس پر دین تھااس کومحیل کہتے ہیں دوسرا دائن کومحال کہتے ہیں۔

اورتيسرا و هخص جس کی طرف دین منتقل کیا گیا ہے اس کومختال علیہ کہتے ہیں۔

حدثنا عبدالله بن يوسف:أحبرنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه:أن رسول الله ملك قال: (مطل الغنى ظلم، فاذا اتبع أحد كم على مليئى فليتبع)\_(١)

حوالہ کی اصل بیر حدیث ہے جوا مام بخاریؒ نے یہاں روایت فر مائی ہے کہ نبی کریم مَلَاثِوْمُ نے فر مایا"مطل الغنبی ظلم" کرفنی آ دمی کا ٹال مٹول کرنا یعنی جس کے اوپر کوئی دین واجب ہواور واجب ہواور واجب ہواور و خنی ہولیکن پھر بھی وہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو بیظلم ہے۔

دوسراجملہ بیار شادفر مایا کہ'' إذا اتبع الحد کے علی ملین فلیتبع''تم میں سے جب کی کوکی غنی آدمی کے پیچھے لگایا جائے تو اس کو چاہیے کہ دہ اس آدمی کے پیچھے لگ جائے، یعنی اگر کوئی مدیون یہ کہے کہ مجھ سے دین وصول کر لینا اور وہ آدمی جس کی طرف وہ حوالہ کر مہا ہے وہ غنی بھی ہواور اس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ وہ دین کی ادائیگی پر قادر ہے تو پھر اس کے حوالہ کو قبول کر لو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ کو مشروع فر مایا اور دائن کو ترغیب دی کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔

یہ بات تقریباً اتمہ اربعہ (۲) کے درمیان متفق علیہ ہے کہ فلیتبع کا امروجوب کے لئے نہیں

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب الحوالات باب الحوالة وهل یرجع فی الحوالة ؟ رقم ۲۲۸۷ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۲۹۲۶، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۲۲۹، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۱۹، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۲۹، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۷۳، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۳، وموطأمالك، کتاب البیوع، رقم ۱۱۸۸، وسنن ابن ماحه، کتاب الاحکام، رقم ۲۳۹۶، ومسند احمد، رقم ۲۳۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۷، ۲۲۲۲، ومسند احمد، رقم ۲۳۸۶، ۲۲۲۹، ۲۲۲۲، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۵۲۹، ۲۲۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸، ۲۵۲۸،

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير، ج:٧، ص:٢٣٩\_

ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، اگر چاہتو حوالہ قبول کر لے اور اگر چاہتو قبول نہ کرے۔ لیکن آپ طالیونل کے مشورہ بید دیا کہ اگر کوئی حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، اللہ فی اللہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے قواہ نخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کر و؟ اس سے حوالہ قبول کر واور اس سے وصول کر و۔ اتنی بات تو مشفق علیہ ہے۔

#### حواله ميس رجوع كالمسكله

آ گے اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کر لیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وفت رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

اصل بات توبہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل مدیون بچے سے نکل گیا۔ اب مدیون برل گیا، اب مطالبہ کا حق محتال علیہ سے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ میں یہی فرق ہے کہ کفالت میں ضم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے بیعنی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل سے بھی حاصل ہو گیا ہے بیعنی دونوں سے مطالبہ ہوسکتا ہے، اصل ہے بھی اور کفیل سے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں منتقل ہوجاتا ہے، بیعنی نقل الذمہ ہوجاتا ہے۔

لہذا جب محال نے محال علیہ کی طرف حوالہ قبول کرلیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ مطالبہ محال علیہ سے کرے گا۔ کیاں امام ابو حذیفہ (۱) فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں محال ہے اصالات ایس کو ہوجائے اس کو حوالہ کا تق ہیں۔ حوالہ کا تق ہیں۔ حوالہ کا تو کی ہوجائے اس کو حوالہ کا تو کی ہوجائے اس کو حوالہ کا تو کی ہوجائے ہیں۔

فرض کریں جس خفص کی طرف حوالہ کیا تھا بعن مختال علیہ، وہ مفلس ہوکر مرگیا اور ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا تو اب دائن بے چارہ کہاں سے جاکر مطالبہ کرےگا۔ اس حوالہ کا توئی بعنی ہلاک ہوگیا یا بعد میں مختال علیہ حوالہ سے منکر ہوجائے گا کہ جاؤ، بھا گو! میرے پاس پچھ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن بعن مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جاکر میں کے وصول کرلے، تو اس صورت میں بھی حوالہ توئی ہوگیا۔

اب محیل بعنی اصل مدیون سے وصول کرسکتا ہے تو حوالہ تو کی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون بعنی محیل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔مطالبہ منتقل ہو جاتا ہے تو حنیفہ (۲) کے نز دیک رجوع کر

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير، ج:٧، ص:٢٣٩\_

<sup>(</sup>٢) وقال أبو حنيفه يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أومات (فتح الباري، ٤:٤٦٤)

سکتاہے۔

### ائمه ثلا ثذرتمهم اللدكا مسلك

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جاہے حوالہ (توئ) ہلاک ہو جائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کا حق نہیں لوشا اورمختال کومجیل بعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔(۱)

اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نا الاؤا نے فرمایا ' آذا اتبع احد کم علی ملیئی فلیتبع ''کہ جب غنی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھرتم اس کے پیچھے لگو۔ (۲) ' فلیتبع ''امر کا صغیہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ ابتہ ہمارا کا م یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگے رہو، وہ دے یا نہ دے مفلس ہو جائے یا مشکر ہو جائے تہ ہمیں اس کے پیچھے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول کیا تھا، اب مخال علیہ کی حیثیت وہی ہوگی جو اصل مدیون کی تھی۔ اگر اصل مدیون مفلس ہوکر مرجاتا تو کوئی چارہ کا رنہیں تھا۔ اگر اصل مدیون مشکر ہو جاتا تو جوصورت و اس ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا استدلال

امام ابوحنیفی خضرت عثمان غنی بنانی کے اثر ہے استدلال کرتے ہیں جوتر مذی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

فرماتے ہیں "لیس علی مال مسلم توی کمسلمان کا مال مبین ہوتا یعنی اگر تباہ ہو جائے تو ایمانہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کا رنہ رہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔ بیرحضرت عثمان بڑائٹ کا اثر ہے۔ آپ نے بیاب اس سیاق میں بیان فرمائی

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٧: ٢٤٠ ـ

<sup>(</sup>٢) وأما بلفظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية ألطبراني عن أبى هريرة في الوسط قال قال رسول الله على مطل الغنى ظلم من أحيل على مليئى فليتبع ورواه أحمد وإبن أبى شيبة ومن أحيل على مليئى فليحتل الخ (شرح فتح القدير، ٣٤٦:٦)

<sup>(</sup>٣) قال أبوعيشى.....وقال بعض أهل العلم إذ توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجو ابقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على قال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على احر وهويرى أنه مليئى فاذا هو معدم فليس على مال مسلم توى (سنن الترمذي، ٣: ١٠٠، دارالنشر دار إحياء التراث العربى بيروت).

کہ اگر ہم بیکہیں کہ دائن اب محیل ہے رجوع اور مطالبہ کرسکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلاکت آگئی۔اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو گیا اور اب ملنے کی کوئی امید نہیں ، حالانکہ مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں۔(1)

#### حديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے تو حدیث میں بیکہا گیا تھا کہ جب تمہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی (ملی) پر جس کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ ادائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت مختال علیہ کاغنی ہوتا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ مفلس ہو گیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھا وہ علت ختم ہوگئی۔ لہذا اب اس کی طرف حوالہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کاحق ہوجائے گا، یہ حنیفہ کا مسلک ہے۔

### شافعيه كى طرف ہے اعتراض اوراس كاجواب

امام شافعی اس اثر پر یاعتراض کرتے ہیں کہ اس اثر کا مدارا یک راوی خلید بن جعفر پر ہے اور ان کومجہول قر اردیا گیا ہے۔ اس لئے اس اثر سے استدلال درست نہیں ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلید بن جعفر سے محمد علیہ بن جعفر سے مسلم کے رجال میں سے ہے ، حضرت شعبہ جیسے متعقت فی الرجال نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ لہذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شافعیہ نے اس اثر "لیس علی مال مسلم توی" کی کھتا ویل بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت دائن یہ بھی رہا تھا کہ محتال علیہ 'غنی اور مال دار ہے اور پیے اداکر نے پر قادر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے۔ ایس صورت میں "لیس علی مال مسلم توی "صادق آتا ہے، لیکن اگروہ پہلغنی تھا اور اس کاغنی ہونا معلوم تھا، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں یہ آثر صادق نہیں آئے گا۔

اورہم اس کا جواب ہے دیتے ہیں کہ بیار مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں کہاں سے قیدیں داخل کر دیں، اور اس کی تائید میں حضرت علی بڑاٹیڈ کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ ''حوالہ'' میں ''تویٰ'' کی صورت میں محیل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت حسن بھری، حضرت قاضی شریح اور حضرت ابراہیم رحمہم اللہ بیسب حضرات تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ'' محیل'' کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ فر مایا:

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى، ج: ٦، ص: ٧١، رقم ١١١٧٣ \_

باب في الحواله وهل يرجع في الحوالة؟

کیا حوالہ میں مختال ، محیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے؟ "ھل یرجع" اس لئے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حن اور قنادہ کا کہنا ہے ہے' إذا کا ن يوم أحال عليه مليئ حاز "جس دن حوالہ کیا گیا تھا اگر اس دن مختال علیه فی تھا تو جائز ہونے کا مطلب ہے کہ حوالہ تام ہوگیا پھر رجوع کا حق نہیں۔

امام شافعی بھی اس کے قریب قریب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے چارہ سمجھا کی نئی ہے بعد میں پتہ چلا کہ بیتو غنی ہی نہیں یعنی حوالہ کے پہلے دن سے غنی نہیں تھاتو پھررجوع کرسکتا ہے، لیکن اگرنفس الامر میں اس دن غنی تھاتو پھررجوع کاحق نہیں۔(۱)

وقال ابن عباس يتحارج الشريكان واهل الميراث.

حوالہ میں رجوع نہ ہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پر ایک طرح سے قیاس کر رہے ہیں۔
قیاس یہ کر رہے ہیں کہ دوآ دمی ایک کاروبار میں شریک ہیں ،اس کاروبار میں پچھتو اعیان ہیں
اور پچھ دیون ہیں۔ اعیان جیسے سامان تجارت یا روپیے، پیسہ اور دیون وہ ہیں جولوگوں کے ذمہ ہیں۔
فرض کریں کاروبار کی کل قیمت ایک لا کھرو پے ہے۔ اس میں سے پچاس ہزار روپے عین کی شکل میں
ہیں اور پچاس ہزار روپے دین کی شکل میں ہیں۔ دین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ دوسروں سے قابل
وصول ہیں جودوسروں پر واجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپٹ میں میں شخارج کرلیا۔

تخارج کامعنی ہے ہے کہ پیقسیم کردی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے اواور دیون میں سے لیتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک تھے اور دین میں بھی مشترک تھے لیکن بعد میں دونوں نے اس طرح تقسیم کردی کہ ایک نے کہا کہ اعیان تمہارے اور دیون میرے، جس شخص کو اعیان ملے وہ اعیان لے کرچلا گیا اور جس شخص کے جھے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیون کے پیچھے پھر تارہا کہ اور خیرا قرضہ ادا کرو۔ پچھے نے دید ئے اور کچھ نے نہ دیئے۔ یہاں تک کہ کچھ نے کہ دیا کہ جم نہیں دیتے یا پھر مفلس ہوکر مر گئے۔

توجس شخص کے حصے میں دیون آئے تھاس نے وہ حصہ اپنی مرضی سے لیا تھا، لہذا اگر پچھ دیون نہیں دیون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ بین کہ سکتا کہ مجھے تو دیون نہیں مطابع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ بین کہ سکتا کہ مجھے تو دیون نہیں مطابع ہوگئے۔
ملے اور تہ ہیں اعیان مل گئے ، لہذدیون میں تم بھی شامل ہوجا دَاور مجھے بید ین اداکرو، بیدین تو کی ہوگئے۔
اسی طرح بہی صورت میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوگیا، تمام ورثاء اس

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ١٤:٤٤.

کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہوگئے۔اب کوئی وارث سے کہے کہ میں اپنا حصہ جواعیان میں ہے وہ چھوڑتا ہوں اوراس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں یعنی میت کے جو دیون دوسروں کے ذمہ ہیں، وہ میں وصول کروں گا، پھراس کے مدیونوں میں سے کسی نے دینے سے انکار کر دیایا مفلس ہو کرمر گیا نتجۂ دین تو کی ہوگیا تو اب سے باقی شرکاء سے رجوع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رخافها فر ماتے ہیں که "بتحارج الشریکان و اهل المیراث فیا خد هذا عینا و هذا دینا فإن توی لا حد هما برجع علی صاحبه" که دوشریک یا اہل میراث تخارج کرلیں۔ایک شخص عین لے لیتا ہے اور دوسر المخض دین لے لیتا ہے جس شخص نے دین لیا تھا اگراس کا دین ہلاک ہوجائے تو وہ اپنے دوسرے شریک سے رجوع کرے گا۔

امام بخاری اسی پرحوالہ کو قیاس کر رہے ہیں لیکن مقیس علیہ یعنی تخارج کی جوصورت بیان کی ہے وہ خود حنیفہ کے ہاں مسلم نہیں ہے۔

چنانچہ جوصورت بیان کی ہے کہ ایک شخص عین اور دوسرا شخص دین لے لے تو یہ حنیفہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تخارج ہویا قسمت ہو حنیفہ کے ہاں یہ بچکم بچے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوشخص عین لے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپناس حصہ سے خرید تاہوں جومیرا دین میں ہے اور دین والایہ کہدر ہا ہے کہ تہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپناس حصہ سے خرید تاہوں جومیرا عین میں ہے، البذاید ین کی تیج ہوئی۔ اور 'ابیع الدین من عبر علیه الدین' اکثر فقہاء کے نزد یک جائز نہیں، جن میں حنیفہ بھی شامل ہیں۔ جب بچے نہیں تو اس طرح تخارج بھی جائز نہیں، تو یہ مسئلہ تقیس علیہ بھی درست نہ ہوا۔ البذایہ " بناء الفاسد علی الفاسد" ہے اس لئے ہمارے نزد یک یہ نظیر جبت نہیں ہے (۱)

# شامدوغائب کی وکالت

وكتب عبدالله بن عمر والى قهر مانه وهو غائب عنه ان يزكيّ عن اهله الصغير والكبير\_ (٢)

فرمایا کہ شاہد اور غائب دونوں کی وکالت جائز ہے بعنی کسی ایسے آدمی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے جواس ہے جواس وقت یہاں موجود ہو وکالت کے وقت میں اور ایسے آدمی کو بھی وکیل بنانا جائز ہے جواس

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ٤٧٣/٦ تا ٤٧٨\_

 <sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب حائزه رقم ٢٣٠٥

وقت موجود نہیں، کہیں دور ہے، اور اس کو بیرق دیدیا کہ وہ اس کی طرف سے بیقرف کرے۔ یہاں امام بخاریؓ نے غائب کی وکالت پر ایک تعلیق سے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمروؓ نے اینے قہر مان کولکھا۔

'' قہر مان'' اصل میں فارس کلمہ ہے، جوعر بی میں استعال کیا اور اس کے معنی منتظم یعنی ناظم الامورك ہوتے ہيں، جيسے بہلے زمانے ميں جوبوے بوے صاحب منصب لوگ ہوتے تھے ان كا ایک منشی ہوتا تھا جوان کی تمام ضروریات کی تھیل کرتا تھا، آجکل اس کوسکریٹری کہتے ہیں، پرائیوٹ سکریٹری ہوتا ہے وہ مختلف امور کے تمام کام انجام دیتا ہے۔

عبدالله بن عمروٌ نے اس قبر مان کو خط لکھا کہ میرے گھروالے بڑے ہوں یا چھوٹے ہتم ان کی طرف سے زکوۃ اداکر دیا کرو، اب قبر مان جو کہ غائب تھا تو ان کوا دائے زکوۃ کاوکیل بنایا۔معلوم ہوا کہ غائب کو وکیل بنانا جائز ہے۔

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان الرجل على النبي مُناكم جمل سنٌّ من الإبل فجاء ه يتقا ضاه فقال: "أعطوه" فطلبو اسنه فلم يحدوا له إلا سنافوقها\_ فقال: 'أعطوه"\_ فقال :أوفيتني أوفي الله 

حدیث کی تشریح

امام بخاریؒ نے بیحدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہد سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہرریرہ بنائیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلاٹیؤم کے ذمہ کسی مخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، وہ مخص آیا اور اس نے تقاضا کیا کہ مجھے وہ اونٹ واپس دیدیں۔ آپ ملاہ بڑا ہے فر مایا کہ اس کو دیدو، چنانچہ تلاش کیا گیا، مگراس عمر کا اونٹ نہیں ملاءاس سے بڑی عمر کا اونٹ ملاتو آپ نے فر مایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعا دی کہ آپ نے میراحق واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کوبھی پورابدلہ دے تو نبی کریم مال الدوا

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والحائب حائزة رقم ٢٣٠٥ وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم ٣٠٠٠، ٢٠٠٥، ٥٠٠٣ وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله عَلَيْهُ، رقم١٢٣٧، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم ٣٩٥٤، ٢٦١٤، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، رُقم ٢٤١٤، ومسند احمد، رقم ٢٥٥٨، ٨٧٤٣، ٢١،٩٠٠، ٩٢٠٩، 1. T. 1 . 9 VAT . 90 . .

نے قرمایا" ان حیار کم احسنکم قضاء"

### شافعيه كى دليل

یہاں آپ ملا اونٹ دینے کے لئے اور حق کی ادائیگی کے لئے اپنے صحابہ تعیں سے کسی ایک کووکیل بنایا کہتم دے دو، تو بیشاہد کووکیل بنانا ہوا۔

بیتر جمہ الباب سے مناسبت ہے اور حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استقراض جائز ہے۔ (۱)

اور حنیفہ کے نز دیک استقراض کیلئے ضروری ہے کہ شکی قرض مثلیات میں ہے ہو، کیونکہ قرض م بمیشہ مثلیات میں درست ہوتا ہے اور قیمیات، ذوت القیم یا عدد متفاوتہ میں استقراض نہیں ہوتا، کیونکہ بہ قاعدہ ہے کہ "الاقراض تقضی بامثالها بمتوجس کو کائی مثل ہی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا (۲)

#### حنفيه كااستدلال

حفیمکا استدلال حضرت جابر بن سمرة رفائن کی حدیث سے ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) کہ انہوں نے فر مایا کہ "نہی رسول الله ﷺ عن البیع الحیوان سے بطریق اولی ممانعت ہوگی، کیونکہ سے نے نہ کرو۔ لہذا جب آپ نالی افران نہیں ہوتا اور قرض سے بطریق اولی ممانعت ہوگی، کیونکہ سے کا ندر مثلیات میں سے ہونا ضروری نہیں ہوتا اور قرض میں مثلیات میں سے ہونا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطریق اولی ممانعت ہوگی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعي ومالك وحماهير العلماء من السلف والخلف أنه يحوز قرض حميع الحيوان الخ تحفة الاحوذي بشرح حامع الترمذي، رقم ١٢٣٧ \_

<sup>(</sup>۲) (وكره بعضهم ذالك) وهو قول الثورى وأبى حنيفة رحمهما الله، واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الخ (تحفة الاحوذى بشرح حامع الترمذى، رقم ١٢٣٧، وقال صاحب العرف الشذى:قال أبو حنيفة لايحوزالقرض الافى المكيل اوالموزون)

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الترمذى من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الحملة وصالح للحجة، وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب.....والثالث مذهب أبى حنيفة والكوفيين أنه لايحوز قرض شئى من الحيوان (تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى، رقم ١٢٣٧)

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فاروق اعظم بڑا گئے کا ارشاد نقل ہے کہ رہوا کے کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کا حکم کسی پربھی پوشیدہ نہیں ہوسکتا، انہی میں سے ایک حکم سن میں سلم کرنا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے بعنی حیوان کے اندر سلم کرنا، تو حیوان کے اندر سلم کو حضرت فاروق اعظم بڑا گئے نے ربوا کا واضح شعبہ قر اردیا۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقر اض جا تر نہیں۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس مُلاثِوْمُ نے جس آدمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ مُلاثِوُمُ پرقرض دینا واجب ہو گیا تھا تو آپ مُلاثِوُمُ نے اس کواس سے بہتر سِن والا دیا اور فر مایا کہ ' حیار کم احسنکم قضاء۔

### بعض حضرات کی توجیه

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیابتداء کا واقعہ ہے اور بعد میں استقر اض منع ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ بیاستقر اض بیت المال کے لئے تھا،اور بیت المال میں چونکہ تمام مسلمانوں کاحق ہوتا ہے،اس لئے اس کے حکام افراد کے احکام سے مختلف ہوتے ہیں،لہذا بیت المال کے لئے حیوان کا استقر اض بھی جائز ہے،لیکن ان میں سے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تیسرا جوان شاید زیادہ بہتر ہو، وہ یہ کہ یہاں حدیث میں صرف اتناہے کہ نبی کریم مُلاثِوْمُ کے ذمہ اس آدمی کا ایک جانور تھا بعنی آپ مُلاثِوْمُ کے ذمہ تھا کہاس کوالیک جانورادا کریں اب بیہ جانورکس طرح اور کس عقد کے ذریعہ آنحضرت مُلاثِوْمُ پر واجب ہوا تھا، حدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

# امام شافعی رحمه الله کا استدلال تام نہیں

امام شافعی میرکتیج میں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہوا تھا حالانکہ اس کی صراحت نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ اس جانور کا وجوب قرض کے علاوہ کسی اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ مَلَ اللّٰهِمُ نے کوئی چیز خریدی ہوا ور اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہوتو اس طرح وجوب ہوگیا، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ بید وجوب قرض کے ذریعہ تھا، اس واسطے امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے تام نہیں۔

### حضرت علامها نورشاه كشميري كاارشاد

ا یک چوتھی بات علامہ انورشاہ کشمیریؓ نے بیان فر مائی ہے وہ عجیب وغریب، بردی فیمتی اور بردی

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، باب السلف في الحيوان، رقم ١٤١٦١ .

اصولی بات ہے اوراس اصولی بات کے مدنظر ندر ہے سے بڑا گھیلہ واقع ہوتا ہے۔ شریعت میں جن عقو دسے نع کیا گیا ہے وہ دونتم کے ہیں۔(۱)

عقد کی پہلی متم وہ ہے جونی نفسہ حرام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا عقد کرنا بھی حرام ،اس عقد کے آثار بھی حرام اور وہ شرعاً معتبر نہیں ، لہذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گاتو عقد باطل ہوگا یعنی باطل ہوگا یعنی باطل ہوگا یعنی شرعاً معتبر ہی نہیں ہوگا۔ قاضی کے یاس مسلہ جائے گاتو اس کو قاضی نافذ ہی نہیں کرے گا۔

عقد کی دوسری قسم بیہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرنا حرام تو نہیں لیکن چونکہ''مفضی الی المنازعة' 'ہوسکتا ہے، اس واسطے اس عقد کوشر بعت نے معتبر نہیں مانا، بعنی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گا تو قاضی اس کے آثار و نتائج کو مرتب نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کو نافذ نہیں کرے گالیکن اگر فی نفسہ اصلاً طرفین سے عقد ہور ہا ہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

دوسری قتم کے عقد میں اگر کوئی دوآ دمی عقد کرلیں اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھڑا نہ ہو بلکہ باہمی اتفاق سے اس عقد کو نافذ کریں اور انتہا تک پہنچا دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے ، تو عقد سی ہو جاتا ہے اور اس میں کی پر بھی عقد فاسد کا گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی قتم کے عقو دوہ ہیں کہ جن میں "نہی گلاته" ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام ، ان کے آثار ونتائج کومرتب کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کونا فذکر نا بھی درست نہیں ہے۔

اور جہاں پر''نہی لذاته''نہیں ہے، بلکہ نغیرہ ہے تو ان میں اگر کوئی عقد کر لے اور وہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی وہ تحقق نہ ہوتو بالآخر وہ عقد شرعاً معتبر اور شیح ہوجا تا ہے اگر چہ قاضی نافذ قر ار نہ

<sup>(</sup>۱) وأقول من عندى نفسى:إن الحيوانات، وإن لم تثبت في الذمة في القضاء، لكنه يصح الاستقراض به فيما بينهم، عند عدم المنازعة والمناقشة، وهذاالذى قلت، ان الناس يعاملون في اشياء تكون حائزة فيما بينهم، على طريق المروة والاغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الحواز، فالاستقراض المذكور عندعلم المنازعة حائز عندى وذلك لأن العقود على نحويين: نحويكون معصية نفسه، وذالا يحوز مطلقاً، ونحو آخر لا يكون معصية، وانما يحكم عليه بعدم الحواز لإ فضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة حاز واستقراض البعير من النحوالثاني، لأنه ليس بمعصية في نفسه، وإنما ينهى عنه، لأن ذوت القيم لا تتعين إلا بالتعيين، والتعيين فيها لا يحصل إلا بالاشارة، فلا تصلح للوجوب في الذمة فإذا لم تتعين أفضى إلى المنازعة عند القضاء لا محالة، فإذا كان النهى فيه لعلة المنازعة حاز عند انتفاء العلة، والحاصل أن كثيرا من التصرفات الخ (فيض البارى على صحيح البخارى، كتاب الوكالة، المحلد الثالث، ص ٢٨٩ - ٢٩٠)

دے کیکن آپس میں منعقد ہوجائے گا، مثلاً جہاں عقد کواس بنا پر منع کیا گیا کہ اس میں جہالت مفضی الی المنازعہ ہو سکتے تھے اس المنازعہ ہو سکتے تھے اس واسطے کیا گیا، کیونکہ اگرالیا عقد کرلیا گیا تو قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی اس کوفنج کردے گا، لیکن واسطے کیا گیا، کیونکہ اگرالیا عقد کرلیا جو مفضی الی المنازعہ پر مشتمل تھا پھر بالآخر وہ جہالت زائل ہوگئ اور بات طے کرلی گئی تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ سے شروع میں فاسر تھا اب آخر میں صحیح ہوجائے گا اور بات طے کرلی گئی تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ سے شروع میں فاسر تھا اب آخر میں کوئی کیسی چلار ہا گا ور بات میں کرلی گئی تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ سے شروع میں فاسر تھا اب آخر میں کوئی کیسی چلار ہا گنا وہ کی مرتفع ہوجائے گا۔ مثلاً اس کی بہت سادہ می ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی کیسی چلار ہا وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، میٹر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیضے گئے تو کہا کہ کتنے پیلے لوگ ؟ بسید شرف کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیضے گئے تو کہا کہ کتنے پیلے لوگ ؟ بسید شرف کے بال مجالت ہے اور جہالت اسی ہوگئی اور دونوں باہم راضی ہو گئے تو عقد سے ہوگیا، اب قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے تو قاضی کہتا ہے ہوگئی اور دونوں باہم راضی ہو گئے تو عقد سے ہوگیا، اب قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے تو قاضی کہتا ہے وہ اس تھا وہ جہالت ختم کہ ہوگیا۔ کہ یہ عقد فاسد ہے۔ لہذا اجرت مثل واجب ہے اور اس عقد کوفاسد تھا، دیا تا ہے تو قاضی کہتا ہے فیار تا ہو یہ جہیں تھا بلکہ عارض کی وجہ سے تھا، جب عارض ہٹ گیا تو عقد مجمح ہوگیا۔

لہذا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے عقو دا ہے ہیں جن میں بھی بعینہ نہیں ہے بلکہ بالعارض ہے اگر وہ عارض باجمی رضا مندی سے زائل ہو جائے تو پھر ان میں بیچ درست ہو جاتی

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ استقراض الحیوان کا مسلہ بھی ایبا ہی ہے۔ اگر چہ حنفیہ اسکونا جائز کہتے ہیں لیکن نا جائز ہونے کی وجہ یہ ہیں کہ اس عقد میں بتج بعینہ ہے بلکہ اس کو بالعارض منع کیا گیا ہے اور عارض مفھی الی المناز عہ ہونا ہے ، کیونکہ حیوان مثلیات میں سے ہیں ہے بعد میں جھڑا ہوسکتا ہے کہ تم نے ادنی قسم کا جانور دیا اور میرا جانو راعلی قسم ہوتھا۔ تومفھی الی المناز عہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن یہ ممانعت قضا میں ہے بعنی اس کا اثر قضا میں ظاہر ہوتا ہے اگر با ہمی معاملات میں استقراض کرلیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک پرراضی ہوجا کیں بعد میں جب میں استقراض کرلیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک پرراضی ہوجا کیں بعد میں جب ادا کیگی کا وقت آیا تو ایک شخص نے اس کوادا کر دیا اور دوسر مے شخص نے اس کوائسی خوشی لے لیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقد صحیح ہوگیا اور کسی پرکوئی گناہ نہیں آیا۔

اس واسطے کہتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں کے معاملات میں بعض اوقات غیرمثلیات کا

استقراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہوتو درست ہوجا تا ہے اور اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کر دے گا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو اس وقت تک باہمی رضا مندی سے اس تناز عدکور فع کیا جا سکتا ہے اور اس کو درست قر ار دیا جا سکتا ہے۔

یہ تفقہ والی بات ہے جو تنہا کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو بیہ چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہر تو کتاب میں لکھا ہوگا کہ رہوا بھی حرام ہے اور استقر اض الحیو ان بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور بیعقد بھی معتبر نہیں کیکن دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

لہذا حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور وہ استقراض کر لیتے ہیں اور بالکل پکا یقین ہے کہ جھگڑا ہیدانہیں ہوگا تو اس استقراض کرنے میں عقد فاسد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ کلام بین لکا کہ استقراض حیوان یا اس تحبیل کے دوسرے احکام میں عقود کے فاسد ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے، وہ قضاء ہے اور اگر باہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پروہ کام کرلیا جائے تو شرعاً نا جائز اور منع نہیں ہے۔

 نص موجود ہے۔ہم نے استقراض کوس فی السلم پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح سلم فی الس ناجائز ہے تو استقراض بھی ناجائز ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی مبادلہ ہوتا ہے اور بیمثلیات میں سے ہے۔ابیانہیں ہے کہ استقراض فی الحجوان کے لئے صرح کفس ہو بلکہ بطریق قیاس علی بیچ حیوان بالحجوان نسیماً اس کو منع کیا گیا۔

اوراستقراض کامعنی ہے ہے کہ میں نے آپ سے ایک گائے ادھار لی اور ایسا ہی جانور آپ کو واپس کر دوں گا،اور سلم فی السن ہے ہوتا ہے کہ میں آج آپ کوایک جانور ہج کے طور پر دے رہا ہوں اور چھے مہینے کے بعد فلاں قتم کا جانور آپ سے وصول کر لوں گا،تو یہ بچے اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تا جیل نہیں ہوتی جبکہ بچے میں تا جیل ہوتی ہے۔(۱)

#### ز مین کومزارعت کے لئے دینا

عن حنظلة بن قيس الانصار ى:سمع رافع بن خديج قال: كنا اكثر اهل المد ينة مزدرعا، كنا نكرى الا رض بالناحية، منها مسمى ليسد الارض، قال:فممايصاب ذلك و تسلم الارض، ومما يصاب الارض و يسلم ذلك، فنهينا، فا ما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ـ (٢)

یہاں سے امام بخاری مزارعت کے سلسلے میں متحد دابواب قائم فرمار ہے ہیں بعنی زمین کسی ۔
ایک شخص کی مملوک ہواوروہ زمین دوسر سے کو کاشت کے لیے دیے آتا ہی کی متحد دصور تمیں ہوتی ہیں۔
ایک صورت اس کی بیہ ہے کہ ایک شخص اپنی زمین دوسر سے کو کرائے پر دے اور اس سے ماہا نہ
یا ششما ہی یا سالانہ کرا بیرو پے پہیے کی شکل میں وصول کر ہے۔ اس میں اس سے بحث نہیں کہوہ شخص
یا شرمین کو کسی کام میں استعال کرتا ہے؟ اور کیا کاشت کرتا ہے؟ کتنی پیدا وار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کر

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۱۸/۱ ٥ تا ۲۳ ٥ -

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتا ب الحرث المزارة باب ۲۳۲۷ و فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۸۱ ـ ـ ـ ۰ ۲۸۸۷ و ۲۸۸۰ و سنن الترمذی، کتاب الاحکام عندرسول الله، رقم ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، و سنن النسائی، کتاب الایمان والندور، رقم ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۵، ۱۳۸۵، و سنن ابن ماجه، کتاب الاحکام، رقم ۲۹۲، ۱۹۶۵، و سنن ابن ماجه، کتاب الاحکام، رقم ۲۹۲۱، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، و ۱۹۲۸، و ۱۹۲۸،

ایہ پردے دی،اب متاجر چاہے اس کو کاشت میں استعال کرے یا کسی اور مقصد میں استعال کرے، اس کواجارۃ الارض یا کراءالارض کہا جاتا ہے یعنی زمین کورو پے پیسے کے عوض کرایہ پر دیے دینا اور اس کو مقاطعہ بھی کہا جاتا ہے۔

### ائمهار بعيرًاورجمهورفقهاء

اورائمہار بعیہ اُس بات پرمتفق ہیں کہ بیصورت جائز ہے بلکہ جمہور فقہا ءامت اس کو جائز کہتے ہیں۔لہذااس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلا ف نہیں۔(۱)

### علامها بن حزم كا قول شاذ

اس میں علامہ ابن حزم کا ایک شا ذقول ہے، ابن حزم اس کونا جائز کہتے ہیں بعنی کھیتی کے لیے زمین کورو بے بیسے کے عوض کرایہ پر دیناان کے نز دیک جائز ہی نہیں ہے۔ اوراسی مسلک کوانہوں نے طاؤس بن کیسان اور حسن بھری کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ بیددونوں بھی اس کے قائل رہے ہیں کہ کراء الارض یا اجارۃ الارض جائز نہیں کہ

کیکن جمہور فقہا ء جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں اس کے جواز کے قائل ہیں (۲)اورابن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

# مودودی صاحب مرحوم نے روپے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اور یہی شاذقول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کرلیا کیونکہ انہوں نے بیکہا ہے کہ کراء الارض بالذهب و الفضة جائز نہیں ہے، ابن حزم نے جونا جائز کہا ہے، اس کی وجہ کچھاور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ کچھاور ہے۔

ابن حزم نے ناجائز اس لئے کہا کہ بعض روایات میں کراء الارض سے نہی وارد ہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدی کھی کی بعض روایتیں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ نھی رسول الله ﷺ عن کراء الارض۔

 <sup>(</sup>۱) قوله والاراضى للزراعة ان بين ما يزرع فيها او قال على ان يزرع فيها ما شاء اى صح ذلك للاجماع العملى عليه (البحر الرائق ج:٧، ص:٤٠٣)

<sup>(</sup>Y) حواله بالا\_

اور کراء لارض کا مطلب عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ زمین کو کرایہ پر دیدینا اوراس کے بدلہ میں روپے پینے لے لینا، لہذا ابن جزم نے ان حدیثوں سے استدلال کر کے کہا ہے کہ بینا جائز ہے۔
اس کا جواب بیہ کہ بیا صطلاحات کہ روپے پینے کے عوض اگر زمین کو دیا جائے تو اس کو کراء الارض کہا جائے اور پیدوار کا پچھ حصہ اگر متعین کیا جائے تو اس کو مزاعت کہا جائے بیا صطلاحات بعد میں وضع ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں ظاہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعاوضہ زمین کو دے دینا اس کو کراء الارض کہتے تھے چاہے وہ روپے پینے کے عوض ہویا پیداوار کا پچھ حصہ متعین کر کے ہو، تو جہاں کراء الارض سے نہی وارد ہوئی ہے وہ اس مزارعت کی وہی صور تیں مراد ہیں جو نا جائز ہیں یا پھروہ نہی تیز یہی ہے اور مشورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہے تو ہیں یا پیکروہ نہی تیز یہی ہے اور مشورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہے تو گول کوکرا بید پر دینے کے بجائے بہتر ہے کہ و یہی ہہ کردو۔

اور حضرت رافع بن الله صراحة كتب بين كه ذهب اور فضه كے ذريعه اگر كرايه بردى جائة الله ميں كوئى مضا كفت بين ہے ، چنانچه بير حديث جوابھى گررى كه و اما الذهب و الورق النه سونا اور چاندى تواس دن تھا بى نہيں ليعنى سونے چاندى سے عام طور پرزمين كوكرا ينہيں ديا جاتا تھا ، مسلم شريف كى روايت ميں اس كى صراحت ہے اور اس ميں بھى آگے آئيگى كه و اما الذهب و الورق النح كه سونے اور چاندى كے عوض سبزمين كرايه بردينے سے آپ نا الذي ابن منع فر مايا ، البندا ابن حزم كا يہ كہنا كه كراء الارض كى ممانعت سے اجارة الارض كى ممانعت سے اجارة الارض كى ممانعت لازم آتى ہے بيدرست نہيں ہوا۔

اور مولانا مودودی صاحب مرحوم نے جومؤقف اختیار کیا کہ زمین کوسونے اور جا ندی یا روپے پینے نہیں کوسونے اور جا ندی یا روپے پینے نہیں دے سکتے تو انہوں نے درحقیقت اس کوسود کے اوپر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی شخص کسی دوسر مے محض کو کاروبار کے لئے ، تجارت کے لئے روپیددے گاتو بیہ کہنا جائز ہوگا کہ کاروبار میں جونفع ہواس کا آ دھاتمہار ااور آ دھا میرا ہے۔

کین اگر کوئی مخص یوں کے کہ میں پینے دیتا ہوں اورتم اس کے بدلے مجھے ایک ہزار رو پیہ دینا تو بیرام ہوا اگر وسیلہ پیداوار کو دیا جائے تو اس کا کوئی مشاع دینا تو بیرام ہوا گرکرا ہے مقرر کر کیا تو بیں کہ معین مقدار مقرر نہیں کی جاسمتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرا ہے مقرر کر لیا تو تم مجھے اس زمین کے ایک ہزار رو پید دینا تو بیمقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیداوار کا ایک حصہ مقرر کر لیا کہ ہمیں دس من پیداوار دینا تو جس طرح وہ نا جائز ہے اس طرح یہ بھی نا جائز ہے۔ جس طرح سودنا جائز ہے اس طرح زمین کا کرا ہے بھی نا جائز ہے۔

## شریعت میں روپے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولانامودودی صاحب مرحوم کا بیرکہنا درحقیقت روپے میں اور زمین میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہے شریعت میں روپے کے احکام الگ ہیں اور عروض کے احکام الگ ہیں ، روپے کو کرا بیہ پرنہیں چلا یا جا سکتا ، کیونکہ اگر روپے کو کرائے پر چلا یا جائے گا تو اسی کا نام سود ہے۔لیکن زمین کو کرا رہ پر چلا یا جا سکتا ہے۔

سکتا ہے۔
اسکی ایک وجہ یہ ہے کہ روپیاس وقت تک استعال نہیں ہوسکتا جب تک اس کوخرج نہ کر لیا
جائے بینی روپیہ کو بذاتِ خود باقی رکھتے ہوئے استعال کرنا ممکن نہیں اور کرائے میں کرایہ اس چیز کا
ہوتا ہے جس کا عین باقی رہاور منفعت حاصل کی جائے اور روپے میں یہ صورت نہیں ہو کتی کہ عین باقی
رہاور آدمی منفعت حاصل کرتا رہے ، کیونکہ روپے سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپیہ کی تاجر کود ہے
گا اور اس سے کوئی شکی خریدے ، تو روپیہ چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آجائے گی لیکن یہ
مکن ہے کہ روپیہ باقی رہے اور بیاس کو بیٹھا ہوا چا شارہے یا اسے دیکھ دیکھ کرخوش ہوتا رہے اور منفعت حاصل کرلے ، یمکن نہیں ہے۔

لہذاجن چیزوں سے انتفاع کے لئے ان کوخرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کامحل نہیں ہوتیں، کیکن جن چیزوں میں عین کو ہاتی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کامحل ہوتی ہیں، زمین ایسی چیز ہے کہ عین ہاتی رہے گااوراس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق روبے اور دوسری چیزوں میں میہ ہوتا ہے کہ روپیدائی چیز ہے جس کے استعال سے اس کی قدر نہیں گھٹی تعنی اگر روپے کا استعال کرلیا جائے تو روپے کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ،قدر کے اعتبار سے اتناہی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخلاف اوراشیاء کے کہان کے استعال سے ان کی قدر گھٹتی ہے، مثلاً مکان ہے اس کواستعال کیا جائے تو اس کی قدر گھٹے گی، اس واسطے اس کیا جائے تو اس کی قدر گھٹے گی، اس واسطے اس میں کرایہ لینا جائز ہے، لیکن رو پے کواستعال کرنے سے اس کی قدر نہیں گھٹتی اس واسطے اس پر کرایہ لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیاد پر درست نہیں ہے۔ یہ سب کراء الارض کی تفصیل ہے۔

### مزارعت کی تین صورتیں اوران کا حکم

دوسری چیز مزارعت ہے۔مزارعت کے معنی بیہ ہیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دیے کے بدلے میں پیداوار کا کچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔اسکی تین صور تیں ہیں۔

پہلی صورت ہے ہے کہ پیدادار کا کچھ حصہ مقرر کرنے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کاشت کرو۔ جو پیدادار ہوگی اس میں سے بیس من میں لوں گااور ہاقی تمہاری۔

اب اس صورت میں کچھ پیتہ نہیں کہ ہیں من ہوگی یانہیں ہوگی۔لہذاا گرکل پیداوار ہیں من ہو گی تو سب زمیندار لے جائے گا اور کا شتکار کو کچھ نہ ملے گا۔اس واسطے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔ (۱)

دوسری صورت وہ جواس زمانے میں رائج تھی ہے کہ زمیندار زمین کا پچھ حصہ مقرر کر لیتا تھا کہ اس جصے پر جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی حصوں پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندارا پے لئے الی جگہ مقرر کرتا تھا جو پانی کی گزرگاہ کے قریب ہوتی تھی ،حدیث میں رہے اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ بینی جونہروں اور نالیوں کے آس پاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ بیمیرا ہے اور باقی جوادھروالا حصہ ہے وہ تمہارا ہے۔

یہ صورت بھی بالا جماع حرام ہے۔(۲) اس لئے کہ اس نے جو حصہ اپنے لئے متعین کیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہیں پیدا دار ہوادر دوسری جگہ نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

اسى بات كورافع بن خدى فرمات بيل كه ربسا احرجت هذه ولم تحرج هذه \_ يعنى بهى بيداوار إدهر سے بوتى تقى اور أدهر سے بيل موتى تقى \_ للبذا آنخضرت مَالِيْوَمُ نے اس كومع فر مايا ہے اس كے بيصورت بالا جماع حرام ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ پیدا دار کو کوئی حصہ مشاع بعنی فیصد حصہ مقرر کرلیا جائے مثلاً پیدا دار کا ربع میرا ہوگا، یاسدس میرا ہوگا، یا نصف میرا ہوگا، اور باقی تمہارا ہوگا۔ اس صورت کے جواز پرفقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) المسبوط للسر خسى، ج: ٢٣، ص: ٢٨ ـ ١٢٧ ـ (٢) المسبوط للسر خسى، ج: ٢٣، ص: ٦٠ ـ

# مذاهب كى تفصيل

### امام احمد بن حنبل رحمه الله كالمسلك

امام یوسف، امام محمد اور امام احمد بن حنبل رحمهم الله اس صورت کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوحنیفهُ اس کومطلقاً نا جائز کہتے ہیں۔

### امام شافعی رحمه الشرکا مسلک

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پیرزارعت مساقات کے شمن میں ہوتو جائز ہے، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت گے ہوئے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آر ہے ہیں اور زمین پر کھیتی اگائی جارہی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ درختوں پر مساقات کا اصل عقد ہواور اس کے ضمن میں اگر مزارعت بھی ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگر مساقات کے بغیر ہوتو اس کو وہ بھی ناجائز کہتے ہیں۔

#### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے کہ وہ بھی اس کومسا قات کے ذیل میں قرار دیتے ہیں، لیکن شرط بی قرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیاہ ہوں اورز مین کم ہوتو جائز ہے۔(۱)

### شركت في المز ارعت

لیکن امام شافعی اور امام مالک ایک اور صورت کو جائز کہتے ہیں جس کووہ شرکت فی المز ارعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین ایک شخص کی ہے کسی دوسرے شخص نے بیل دیدیا اور تیسرے نے عمل

<sup>(</sup>۱) مختصر خلیل، ج:۱، ص:۲٤٣\_

شروع کردیا تو نتنوں نےمل کرشرکت کر لی،اس کوشرکت فی المز ارعت کہتے ہیں۔ شرکت فی المز ارعت کےاحکام و تفاصیل الگ ہیں،لیکن مزارعت بالمعنی المعروف ان کے نز دیک بغیرمیا قات کے درست نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی چونکہ سب اس بات پر شفق ہو گئے ہیں کہ الگ سے مزارعت جائز نہیں۔ان کا استدلال حضرت رافع بن خدیج بن فدیج بن منقول ہے ، بلکہ بعض رواتیوں میں یہاں نگا ہوئا سے مزارعت کی ممانعت منقول ہے اور متعدد الفاظ میں منقول ہے ، بلکہ بعض رواتیوں میں یہاں تک آیا ہے ''من لم یدع المحابرة فلیؤ ذن بحرب من الله ورسوله '' یعنی جو مخابرہ نہ چھوڑ ہے تو الله ورسول منافی ہو کا مرف سے اعلان جنگ من لے یعنی وہی احکام اس میں جاری کئے جو سود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اورامام احمد بن طنبل جومز ارعت کے الاطلاق جواز کے قائل ہیں ، وہ خیبر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم طاق ہوا نے یہودیوں کو زمینیں دیں اور ان سے مزارعت کا معاملہ فر مایا اور یہ طے کر دیا کہ آدھی پیداوار ان کی ہوگی اور آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔

اور جواحادیث نہی عن المز ارعت اور نہی عن المخابرہ کے سلسلے میں وار دہوئی ہیں وہ ان کو مزارعت کی پہلی دوصورتوں پرمحمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالا جماع حرام ہیں، یہ مذاہب کی تفصیل ہے۔

حنفی ، مالکی اور شافعی تینوں اصل مذہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کا قائل تھے لیکن بعد میں تینوں فقہاء متاخرین نے صاحبین رحمہم اللہ اور امام احمد بن صنبل کے قول کے مطابق جواز کافتویٰ دیا۔(۱)

اوراس کی وجہ پیتھی کہ درحقیقت صاحبین اورا مام احمد بن حنبل ؒ کے دلائل دوسرے حضرات کے مقابلے میں بڑے مضبوط تھے۔

### خيبر کی زمینوں کا معاملہ

ان كى سب سے مضبوط دليل خيبر كا واقعہ ہے، جس كا خلاصہ يہ ہے كہ حضور اقدس الله الله اللہ اللہ

الا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس اليها ولظهور تعامل الأمة بها والقياس يترك بالتعامل
 كمافى الاستصناع الهداية شرح البداية، ج: ٤، ص: ٤٥ -

یہود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فر مایا اور بیہ معاملہ حضور اقدس مُلاثِیْمُ کی باقی ماندہ پوری حیات طیب میں جاری رہا، بلکہ بعد میں صدیق اکبر پڑاٹی اور فاروق اعظم پڑاٹی کے دور میں بھی جاری رہا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم پڑاٹی نے یہودیوں کو تیا کی طرف جلاوطن کر دیا۔(۱)

معلوم ہوا کہ حضوراقدس نااٹیؤ کا یہودیوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ کے وصال تک رہا،اگراس سے پہلے کی احادیث ہیں تو وہ اس عمل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور بیمل کوئی ا کا دکاعمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورانخلستان اور جتنی زمینیں تھیں وہ اس بنیا دیر دی گئی تھیں۔

### حنفيه كى طرف سے خيبروالے معاملے كاجواب

امام ابوحنیفی گی طرف سے بیمنسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ (۲)

#### خراج مقاسمه

خراج مقاسمہ کے معنی میہ ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں اور وہاں کے مالکوں کواس زمین پر برقر اررکھیں تو ان سے جوخراج لیا جا تا ہے وہ خراج دوشم کا ہوتا ہے۔

ا کی خراج مؤظف کہلاتا ہے بعنی جورو پے کی شکل میں ہو۔

اور دوسر اخراج مقاسمه کهلاتا ہے، یعنی جو پیدادار کے کسی فیصد جھے کی شکل میں ہو۔

لیکن زیادہ دفت نظر سے دیکھا جائے تو اسکو تراج مقاسمہ کہنا ہوا مشکل ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ خراج مقاسمہ اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ یہود یوں کو خیبر کی زمینوں کا ما لک تسلیم کیا گیا ہولیعنی ان سے کہا گیا ہو کہ ہم تمہاری ملکیت شام کرتے ہیں، تم اپنی ملکیت پر برقر اررہو، بس تم خراج و سے رہنا، خراج اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ ملاک الارض کوان زمینوں پر برقر اررکھا جائے اور ان کی ملکیت کو تسلیم کر لیا جائے لیکن اگر فتح کے بعد زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی ہوں تو نجاہد ما لک بن گے، البذا جب مجاہد ما لک بن گے تو اب اگر ان کو دیں گے تو یقینا یہ مزارعت ہوگی اور خیبر میں یہی دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعدد احادیث شاہد ہیں کہ خیبر کی زمینیں آپ تا الوظ نے مجاہدین میں تقسیم فر ما دی تھیں، چنا نچہ بخاری میں آگے آگے گا کہ آپ نے فرمایا" فکانت الارض حین ظہر الله

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المزارعته، رقم ۲۳۳۸

<sup>(</sup>۲) المبسوط للسر خسى، ج:۲۳، ص:٤، دارالنشر، بيروت.

ولرسوله وللمسلمين يعنی خيبر کی زمين پر جب مسلمان غالب آ گئة تو وه الله اوراس كے رسول مَلْ الدِيمُ اور مسلمين كي هي۔

ابوداؤد میں کتاب الحراج والفئی والا مارۃ میں بہت تفصیل سے روایتیں آئی ہیں، جن میں تفصیل سے روایتیں آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنخضرت طالور کا خیر کی زمینوں کو کس طرح تقسیم فر مایا یعنی اس میں سے خمس بھی نکالا اور مجاہدین میں تقسیم بھی فر مائیں کہ اتنی زمین فلاں کی، اتنی فلاں کی اور اتنی فلاں کی \_ یعنی باقاعدہ زمینیں تقسیم ہوئیں تقسیم ہوئیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہوئیں، پھر خراج کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ۔

مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو جو زمینیں دی گئی تھیں اس کی وجہ دوسری روایات سے منقول ہے کہ یہودیوں نے خودلوگوں کو آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئیں لیکن آپ کو زمینوں کی کا شکاری کا اتنا ملکہ اور مہارت نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے اگر آپ ہمیں ہی کا شت کے لئے دیدیں تو یہ اچھا ہے آپ کے حق میں بھی فائکہ مند ہوگا، آنخضرت مُلاَولاً نے وہ زمینیں ان کو دیدیں اور فر مایا '' نقر کے معلی خالات ماشندا''۔ لیعنی ہم جمہیں آئی پر برقر اررکھیں گے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت عراکا زمانہ آیا تو انہوں نے اس برعمل کرتے ہوئے ان کو نکال دیا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو جارئے مقاسمہ برمحمول کر دیا۔ اگر یہ مالک ہوتے تو جلا وطن کر نے کا بھی کوئی جو از نہیں تھا، لہذا اس کو خراج مقاسمہ برمحمول کرنا مشکل ہے، یقینا یہ مزارعت کا معالمہ تھا۔ (۱)

ر مانعت والی احادیث جن میں ممانعت آئی ہے، تو ممانعت والی احادیث تین قتم کی ہیں۔ (بیسب خلاصہ ذکر کیا جارہا ہے)

پہلی تنم احادیث کی وہ ہے جن میں راوی نے ممانعت کی صراحت کر دی ہے کہ ممانعت کی صورت کیا تھی؟ یا تو عام طور سے جگہ متعین کر دیتے تھے کہ یہاں پر جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور دوسری جگہ پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی، یا مقدار متعین کر دیتے تھے کہ اتی مقدار ہاری اور باتی آپ کی ہوگی، تو جہاں پر تشریح موجود ہے اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آئمیں خود وضاحت موجود ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن خدیج کی جو روایت ابھی گزری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ "کنا اکثر اھل المدینة مزدرعا پینی مریند منورہ میں سب سے زیادہ کھیتوں والے تھے۔

"كنا نكرى الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض"

<sup>(</sup>١) المسبوط للسرخسي، ج:٣٣، ص:٧\_

لیعنی زمین کوکرایہ پر دیتے تھے اس کے ایک گوشے کے عوض میں' دمسمی''جو مالک زمین کے لئے متعین ہوتا تھا۔

"قال: فمما يصاب ذالك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك" تو كبهى ايبا هوتا تها كماس حصه پرتو مصيبت آجاتى تهى اور باقى زمين سلامت ره جاتى تهى يعنى اورجگه بيداوار هوتى تهى اوريهال نبيس هوتى يا اورجگه نبيس هوتى تهى ـ "فنهينا" پس جميس منع كرديا گيا ـ

لہندااس روایت میں صراحت ہے کہ'' فأما الذهب فلم یکن یومئذ'' سونا یا چاندی اس د ن تھا ہی نہیں ،اس سے ممانعت نہیں ہے ،ممانعت کی بیصورت تھی ،تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جہاں پر مطلقاً مزارعہ یا مخابرہ کی ممانعت کی گئے ہے کہ "نہی رسول الله عَنظ عن المحابرة" یا "نہی رسول الله عَنظ عن المحابرة" یا "نہی رسول الله عَنظ عن کراء الارض" توان احادیث کی روشی میں کی خاص صورت پرمحمول کیا جائے گا کہ جہاں مزارعت کی مطلق ممانعت آئی ہے یا مخابرہ کی ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور مخابرت کی اس خاص صورت پرمحمول ہے، تو اس میں بھی کوئی شکل کی بات نہیں، اس لئے کہ " الحدیث یفسرہ بعضہ بعضا" لہذا مطلق مزارعت کی ممانعت مقصود نہیں ہے کہ ہرقتم کی اور ہر طرح کی مزارعت ناجائز ہے بلکہ اس خاص قسم کوئے کیا گیا اور اس کی دلیل خیبر کا واقع ہے۔

تیسری فتم احادیث کی وہ ہے کہ جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیداوار کے پچھے فیصد حصہ کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کوالٹکٹ یا الربع کہا جاتا ہے اور جومختلف فیہ ہے ، آنخضرت مُلالِوْظِ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اوربعض روایتوں میں اسکی صراحت بھی آئی ہے، توبیتیسری قتم نہی ارشاد تنزیہ ہے، اس لئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ مُلائع نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہوتو دسرے ضرورت مند بھائی کو دے دو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم با قاعدہ آمدنی حاصل کرو گے (یہ حدیث آگے آئے گی اس میں بیلفظ ہے کہ:

"قال: أن يمنع أحد كم أخاہ خير له من أن يأخذ عليه خوجا معلوما" يہاں خير كالفظ خود بتار ہاہے كەممانعت تحريم مقصود نہيں ہے بلكہ بير كہنامقصود ہے كهاس سے بہتر ہے كہتم اپنے بھائى كو ديسے ہى دے دو،تو وہ ارشاد تنزيبى پرمحمول ہے اوراس كى دليل بيہے كه (ابھى حديث آئے گى) جب حضرت عبداللہ بن عمر بناٹھا مزارعت بالثلث اور بالربع كياكرتے تھے تو را فع بن خدیج نے ان کوحدیث سائی کہ نبی کریم ملالاہ کا نے مزارعت سے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کہ حضور نا الوئا کے زمانے میں خود حضور نا الوئا کے زمانے میں خود حضور نا الوئا مزارعت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی مزارعت کیا کرتے تھے، تو ہم نے کہیں بیہ نہیں دیکھا کہ آپ نا الوئا نے اس کو مع کیا ہو۔ بیاعتراض کیا لیکن بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کی ،کی نے پوچھا کہ حضرت رافع بن خدت جمور ارعت چھوڑ نے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہیا نے جواب میں فرمایا کہ "قد اکثر رافع "رافع نے بہت غلو کرلیا ہے بین ممانعت تو چندصورتوں کے ساتھ مخصوص تھی، انہوں نے اس معاطے کواتنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں اس معاطے کواتنا چھالا ہے کہ لوگ برصورت میں اس کونا جائز سبجھنے گئے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ اس روایت کو (جورافع بن خدیج نے کی ہے) اتنا اہم نہیں سبجھ رہ تو آپ نے خود کیوں چھوڑ دی کہ رافع بن خدیج نے بیعدیث سادی ہے تو میں خواہ کو امالیک نے سوچا، موسکتا ہے بعد میں ایک صورت بیدا ہوئی ہو جومیر ے علم میں نہ آئی ہوتو میں خواہ کو اہ ایک صورت بیدا ہوئی ہو جومیر سے علم میں نہ آئی ہوتو میں خواہ کو اہا کہ مشتبہ کام کیا کروں؟ اس لئے علی سبیل التقوی اسکوچھوڑ دیا۔

حضرت عبدالله بن عمر بنافیا بعد میں بیرکہا کرتے تھے 'قد منع رافع نفع ارضنا'' کہ رافع نے ہماری زمین کا نفع ہم پرروک دیا۔ لہٰذاخود بیلفظ بتارہے ہیں کہ وہ اس کونا جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن چونکہ رافع بنائی سے حدیث نکھی اور اس حدیث کے اوپر تقوی کے طور پر عمل کر رہے تھے اس لئے اس کو رافع بن خدیج کی طرف منسوب کیا کہ ''قد منع رافع نفع ارضنا''۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن روایتوں میں "بشطر مایحرج منھا" آیا ہے جن میں نہی وارد ہوئی ہے تو وہ نہی تنزیبی ہے تر بی ہے۔

# ہارے زمانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا انسداد

آجکل جوحضرات مزارعت کو ناجائز قرار دینے پر اصرار فرماتے ہیں، ان کا ایک بنیادی استدلال بیہ کہ ہمارے زمانے میں زمینداراور جا گیرداری کا جونظام صدیوں سے رائج ہاس میں بیب استدلال بیہ کہ ہمارے زمانے میں زمینداروں نے اپنے کا شکاروں پر نا قابل بیان ظلم توڑے ہیں۔ان کا کہنا بیہ ہے کہ اس ظلم وستم کا اصل سبب مزارعت کا بینظام ہے اگر اسے ختم کر دیا جائے تو کا شکاروں کواس ظلم سے نجات مل جائے گی۔

اس سلسلے میں میں دو نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداری طرف سے کاشکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانسافی کے بہت سے روح فرساواقعات ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان افسوس ناک واقعات کا سب ' مزارعت' کا معاملہ ہے؟ اگر ان افسوس ناک واقعات کا حقیقت پہندی سے جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب' مزارعت' کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ نا جائز اور فاسد شرطیں ہیں جو زمینداروں نے قولی یاعملی طور سے کاشکاروں پر عائد کررکھی مجیس، ان فاسد اور نا جائز شرطوں میں کاشکاروں سے بیگار لینا، اس پر ناواجی ادائیکیوں کا بو جھ ڈالنا، ان کی محنت کا مصفانہ معاوضہ نہ دینا، انہیں اپنا غلام یا رعایا سمجھنا، یہ ساری با تیں داخل ہیں، حالا تکہ شریعت نے جس' مزارعت' کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملہ کی طرح ایک معاملہ ہیں ہے جس کے دونوں فریق برابری حشیت رکھتے ہیں، ان میں سے کی بھی فریق کو بیتی حاصل نہیں ہے کہ دہ دوسرے کو کمتر سمجھے، بیا اس پر معاسلے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے، اس کے دونوں فریق کو سیتی عاصل نہیں ہے سے بیگار لے یا اس کے ساتھ غلاموں کا سابرتاؤ کرے۔ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے دورکا بھی واسط نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی رو سے جس طرح ایک مخص اپنا کال دوسرے کو دے کراس سے مضاربت کا معاملہ کرتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخص اس مال سے کاروبار کرے، اور جونفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے ) تو اس سے مال دینے والے اور کام کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے، ان میں سے کوئی فریق دوسرے پرکوئی فوقیت نہیں رکھتا اسی طرح مزارعت میں بھی مالک زمین اور کاشتکار برابر کے دوفریق بیں اور کاشتکار برابر کے دوفریق بیں اور کاشتکار برابر کے دوفریق بیں اور کاشتکار کرانا سلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگران ناواجب شرائط کوخلاف قانون بلکة تعزیری جرم قرار دیکراس پرمؤثر عملدرآمد کیا جائے تو کوئی وجنہیں ہے کہ بیخر بیاں باقی رہیں۔

اسکے علاوہ مزارعت کے معاملے کوایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کاشٹکار کواپنی محنت کا پورا صلیل سکے، حکومت کی طرف سے بہت سے اقدام کئے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔

در حقیقت ان خرابیوں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ (Indirectly) طور پرخود بخو داملاک میں تحدید ہوتی رہتی ہے، اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جاار تکاز کا کوئی راستہ برقر ارنہیں رہتا۔ان احکام میں سے مندرجہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں:

(۱)۔شرعی وراشت کے احکام پر پوری طرح عمل کیاجائے، اور ان احکام کو موثر بہ ماضی
(Retrospective) قرار دیا جائے، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کا حق پا مال کر کے
اس پر قبضہ کیا ہے،اس کی ملکیت ناجائز ہے اور وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہے گی، جب تک اسے اصل مالک
کو نہ لوٹا یا جائے۔

(۲)۔جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکت حاصل کی ہے جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کراصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اوراگر اصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت (Traceable) نہ ہوں تو غریبوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پڑمل کر ہے۔ جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پڑمل کر ہے۔ (۳)۔جن احادیث میں میں میں میان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمین کو جو تحق بھی آباد کر لے، وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے امام الوحنیفہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت نئی آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے صروری ہے۔ اس اصول کے تحت نئی آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

(۳)۔ پھرغیرمملوک بنجر زمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خودیا اپنے تخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہے، تب تو ہ ہ اس کا مالک ہے لیکن اگر اس نے آبادی ہی کاشتکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشت کاروں کو قرار دیا جا سکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

(۵)۔ بہت ی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں کی تھیں ، اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے مالک بن بیٹھے۔ یہ ملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف والیس کی جائیں ، اور اس دوران ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے اسکا کرایہ اصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تصرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرایہ اصل مالکوں کو دلوایا جاسکتا ہے۔

(۱) مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جوظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں،ان کی وجہوہ فاسد شرطیں ہیں جوزمیندار کسانوں کی بے چارگ سے فائدہ اٹھا کران پر تولی مائکہ کردیتے ہیں اور جواسلام کی روسے قطعی نا جائز اور حرام ہیں،اوران میں سے بہت ی بیگار کے تھم میں آتی ہیں۔ایی تمام شرا نط کوخواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں یا رسم ورواج کے ذریعے ان

پڑمل چلا آتا ہو، قانو ناممنوع قرار دے کرقانون کی تختی سے یابندی کرائی جائے۔

(۷)۔اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں یہا حساس ہو کہ وہ کا شتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے نا جائز فائدہ اٹھا کران سے بٹائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں کہ جو کا شتکار کے ساتھ انصاف پر ببنی نہیں ہوتی ،تو وہ بٹائی کی کم از کم شرح قانونی طور پر مقرر کر سکتی ہے،جس کے ذریعے کا شتکار کواس کی محنت کا پورا صلیل جائے ،اور معاشی تفاوت میں کمی واقع ہو۔

(۸)۔مزارعت کے نظام میں جوموجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں،اگر مذکورہ بالاطریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پاناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا ختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے بیا علان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی پرنہیں دی جائیں گی، بلکہ کاشتکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحثیت مزدور کام کریں گے،اس اجرت کی تعین بھی حکومت کر سکتی ہے،اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر بیشر طبھی عائدی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا پچھ حصہ سالا نہ اجرت میں مزدور کا شتکار کودیں گے۔

(۹)۔ پیداداری فروخت کے موجودہ نظام میں یہ فروختگی استے داسطوں سے ہو کر گرزتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تھیم ہوتا چلا جاتا ہے، آڑھتیوں، دلالوں اور دوسرے درمیانی اشخاص (Middle Men) کی بہتات سے جونقصانات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہیں، اسی لئے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پہندنہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کو نتم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کے جا کیں جن میں دیمی کا شتکار خود پیداوار فروخت کر سکیس یا امداد با ہمی کی ایس انجمنیس قائم کی جا کیں انجمنیس قائم کی جا کیں جوخود کا شت کا روں پر مشمل ہوں اوروہ فروختگی کا کام انجام دیں، تا کہ قیمت کا جو ہوا حصہ درمیانی اشخاص کے باس چلا جاتا ہے اس سے کا شتکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر ذرعی اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف یہ کہ اقد امات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدانہیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملکیت کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔

چونکہ زمینوں کے بے جاار تکاز کے سدباب کے لئے مذکورہ بالاطریقے موجود ہیں ،اورانہیں کام میں نہیں لایا گیا ،اسلئے معاوضہ دے کر جبری خریداری کی جوشرائط بیان کی گئی ہیں وہ بھی یہاں یوری نہیں ہوئیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ملکیت زمین اور اس کی تحدید ص:۳۷)، مکتبہ دار العلوم کرا چی ۔عدالتی فیصلے جلد دوم ،ص:۳۱ اس۱۱ مطبع ادارۂ اسلامیات۔

یاس موضوع کے تمام ابواب واحادیث کا خلاصہ ہے اگر آدمی ان احادیث وابواب کی تحقیق و تلاش میں پڑجائے تو پریشان ہوجائے گا۔ کیونکہ کہیں کچھ آرہا ہے، کہیں کچھ آرہا ہے۔ لہذا جوخلاصہ و تلاش میں پڑجا گروہ ذبمی نشین رہے تو ان شاء اللہ تعالی کی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ درکیا گیا ہے اگر وہ ذبمی نشین مہینوں کی کاوش، احادیث کی چھان پھٹک، ان کی تحقیق تفتیش کے نتیج میں جوصورت منتج ہوکر سامنے آئی ہے وہ مختصر لفظوں میں ذکر کردی گئی ہے۔ (۱)

### مزارعت کے جواز پرآ ٹارصحابہ وتابعین ا

وقال قيس بن مسلم، عن أبى جعفر، قال مابالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود و عمر ابن عبد العزيز و القاسم وعروة بن الزبير وآل ابى بكر وآل عمر وعلى وابن سيرين وقال عبدالرحمن بن الاسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وان حاؤوابا لينوفهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهرى، وقال الحسن لا بأس أن يحتنى القطن على النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة: لا بأس أن يعطى الثواب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر للا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع الى أجل مسمى (٢)

حضرت ابوجعفر بعنی محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مدینه منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسانہیں ہے جو ثلث اور رابع پر مزارعت نہ کرتا ہو، بعنی سارے مہاجرین ثلث اور رابع پر مزارعت کیا کرتے تھے۔اب دیکھئے! صحابہ وتا بعین کا تعامل کتنا زبر دست ہوا۔

آگے امام بخاریؒ نام لے رہے ہیں زارع علی کہ خود حضرت علی بڑاٹھ نے مزارعت کی۔اور عبدالرحمٰن بن مسعود،آل ابی بکر،آل عمر،آل علی،عروہؓ اور عمر بن عبدالعزیز، مالک، قاسم بن محمد اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ نے مزارعت کی۔اورعلامہ عینیؒ نے ان سب کے آثار نقل کیے ہیں۔

"وقال عبد الرحمن بن الاسود "، عبدالرحمٰن بن اسود كہتے ہيں كه عبدالرحمٰن بن يزيد سے ذرع ميں شراكت كرتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲/۰۵۰ تا ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) في صحيح بخارى باب كتاب الحرب والمزارعة باب المزارعة بالشرط ونحوه

"و عامل عمر الناس الخ"۔ اور حضرت عمر بن اللہ فیا کہ اگر اللہ کا کہ اگر اللہ کا کہ اگر نے عامل عمر الناس الخ عمر بنائٹ لائیں گے تو ان کو پیدا وار کا نصف حصہ ملے گا اور اگر کام کرنے والے جج لائیں گے تو ان کو اتنا ملے گا۔

> "ورائی ذلك الزهری "اور يمي رائے امام زهري کی نقل کی ہے۔ امام بخاریؓ نے مزارعت کے جواز پر بیسب آثار نقل کیے ہیں۔

### اجتناءالقطن كامسئلهاورحنفيه كامسلك

وقال الحسن النج يہاں سے مرارعت سے ملتا جاتا ايك دوسرا مسلم شروع كرديا ہے جو مزارعت كى منا سبت ہے ہے كہ حن بھرى قرماتے ہيں "لا با س ان يجتنى القطن على النصف" كماس ميں كوئى حرج نہيں ہے كہ دوئى آدھى مقدار كوش ميں تو ژى جائے يعنى ايك روئى كا كھيت ہے، زميندار كھ مزدوروں سے كہتا ہے كہم روئى يہاں سے تو ژكر جمع كرواور تمھارے اس عمل كى اجرت بيہوگئى كہ جتنى روئى تو ژو گے اس كى آدھى روئى تمہارى ہوگى ۔ حنيف كنزد يك بيكها جائے كماروئى تو ژواور تو ژن نے بيہ جو كھ نظے گااس كا آدھا تمہارا ہوگا۔ بيصورت جائز نہيں ہے۔ كدروئى تو ژواور تو ژنے كے نتیج میں جو كھ نظے گااس كا آدھا تمہارا ہوگا۔ بيصورت جائز نہيں ہے۔ علامہ عنى تى بي مسلك امام مالك اورامام شافعى كا بھى نقل كيا ہے۔ البتدامام احد تے غذہب ميں يہ جائز ہے۔ (1)

وليل كي طور برحنيفه بيكت بي كه ية فيز الطحان كى ممانعت مي داخل بردار القطني مي ني كريم مَلَ اللهُ عَلَيْهُم عن من الطحان " (٢)

### مسكلة ففيز الطحان

تفیر الطحان اس کو کہتے ہیں کہ سی مخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بنا وَ اور اس کا ایک تفیر تنہاری اجرت ہوگی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔لہذا امام ابو صنیفہ آنے ان

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٩، ص: ٢٠ ـ

<sup>(</sup>۲) سنن الدار قطني، رقم ١٩٥، ج:٣، ص:٤٨

تمام صورتوں کواس پر قیاس کیا ہے جہاں نیجۂ عمل کے کچھ حصے کواجرت بنا دیا گیا ہومثلاً کسی کو دھاگا دیا اور کہا کہ کپڑ ابناؤ، جو کپڑ ابناؤ گے اس کا ایک گر تمہارا ہوگا۔ یا کہا کہ روئی تو ڑو، جتنی روئی تو ڑوگا س بس ایک من تمہارا ہوگا، تو بیسب کی آدھی تمہاری ہوگی، یا کہا کہ گندم کا ٹو، جو گندم کا ٹو گے اس میں سے ایک من تمہارا ہوگا، تو بیسب امور نا جا نز ہیں، امام ابو صنیفہ نے جو مزارعت کو نا جا نز کہا ہے اس کی بنیا دبھی قفیز الطحان ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو زمین دی اور کہا کہ زمین پر کاشت کرواور جو کاشت کروگا سے میں اتنا تمہارا ہوگا اور اتنامیرا ہوگا تو یہ قفیز الطحان کے معنی میں ہے، لہذا بینا جا نز ہے۔

### قفيز الطحان كي ناجا ئز صورت

ایک بات سیجھ لیں کہ قفیز الطحان کے ناجائز ہونے کی صورت بیہ ہے کہ بیشرط لگائی جائے کہ جوآٹاتم بناؤ گے اس کا ایک قفیز اجرت ہوگا، تب توبینا جائز ہے۔لیکن اگریوں کہا جائے کہ تم اس گندم کا آٹا بناؤ اور تمہارے اس ممل کی اجرت ایک قفیز آٹا ہوگی۔ یعنی اس کے اندر بیشر طنہیں کہای میں سے ہو بلکہ ایک قفیز آٹا مطلق کہیں ہے بھی دے دیں توبیصورت جائز ہے۔

البته مشائخ بلخ نے بیفر مایا کہ اگر کی چیز کے بارے میں عرف ہوجائے بینی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے بینی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے تو عرف نص کے لیے تصفی بن سکتا ہے، چنا نچرانہوں نے احدارہ الحدا لك بعض العزل كوجائز قرار دیا۔ بینی جولا ہے كواجرت پرلیا كہ كیڑے كا جو حصرتم بناؤ گے اس میں سے اتنا حصرتم ہارا ہے، تو بیجائز ہے۔ (۱)

ای طرح اجتناء القطن مثلاً بالنصف کہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہما رے ہاں اس کا تال اور عرف ہوگیا ہے اور جب عرف ہوجائے تو وہ نص میں تخصیص پیدا کرتا ہے۔ تو عن قفیز الطحان والی نص میں شخصیص کر کے بید چیزیں اس سے نکل جا ئیں گی بعنی اس کا حاصل بیہ ہے کہ وہ نص قفیز ان ہی تک محدود رہیں گی۔ اس کو دوسری اشیاء کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف جاری نہیں۔ لہذا مشائخ بلخ کے قول پر بیہ جائز ہے اور جو حسن بھری اور اما م احمد کا قول ہے وہی مشائخ بلخ کا بھی لہذا مشائخ بلخ کے تول پر بیہ جائز ہے اور جو حسن بھری اور اما م احمد کا قول ہے وہی مشائخ بلخ کا بھی

وقال ابراهیم و ابن سیرین و عطا ء والحکم والزهری و قتادة : لا با س ان یعطی الثوب بالثلث او الربع نحوه\_

یعنی پیتمام بزرگ بیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نساج باعز ال کو کپڑا دے کہ اس کو بنواوراس

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٩، ص: ٢٠ ـ ٢١ ـ

میں سے ایک تہائی تمہارایا ایک چوتھائی تمہارا ہوگا تو یہ سب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ ؒ کے اصل مذہب میں ناجائز ہے لیکن مشائخ بلخ نے للعرف والتعامل اس کے جواز کافتو کی دیا ہے۔

و قال معمر: لا باس ان تکری الماشیة علی الثلث و الرابع الی اجل مسمی:
یہاں ایک تیسرامسکہ بیان ہور ہا ہے اس کا مزارعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ مسکہ بیہ ہے کہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مولیتی ایک تہائی یا ایک چوتھائی معین مدت تک کرایے پر دیئے جائیں۔ مثلاً سی محف کوایک دابددے دیا، ایک گدھا دے دیا، اور یہ کہا کہتم اس کے اوپر اجرت پر بار بر داری کر ویعنی تم اس پرلوگوں کا سامان لا دکر لے جاؤاوران سے اجرت وصول کرواور جو کھا جرت ملے گی اس کا ایک تہائی تہا را اور دو تہائی میر اہوگا۔ یا آ دھا تہارا اور آ دھا میر اہوگا۔ تو معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ بیصورت جائز ہے۔ معمر نے در حقیقت ایک مثال دی ہے لیکن میر بہوگا۔ یا تہاں کا ایک تہائی تہائی تہائی تہائی تہائی تہائی ہے۔

#### خدمات میںمضاربت

یہ ایک بڑا باب ہے بعنی خدمات میں مضاربت کا باب، مضاربت جومتفق علیہ طور پر جائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پیسے دیے، مضارب نے اس سے سامان خریدا اور بازار میں بیچا اور جونفع ہواوہ رب المال اور مضارب کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

کیکن اگر کوئی مخص نقد روپے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارب کو دیدے کہ جس کو مضارب بین ہیں بلکہ اس کو کرائے پر چڑھائے اور اس سے آمدنی حاصل کرے تو کیا بیعقد بھی جائز ہوجائے گا؟ بعنی اس سے جو کرابیہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے ۔علی سبیل الشیوع، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

#### ائمه ثلاثه كالمسلك

امام ابوصنیفی امام ما لک اورامام شافعی رحم م الله فرماتے ہیں کہ مضاربت کی بیصورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیس کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کوایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ بیگاڑی (کار) تم فیکسی کے طور پر چلاؤ اور شام کوجتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ آدھی تمہاری ، آدھی میری ، امام مالک ، امام ابو حذیفہ اور امام شافعی رحم ہم اللہ تنیوں حضرات اس کو

ناجائز کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ بیہ مضار بت نہیں ہے،اگر کوئی ایسا کرے گاتو جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ کاروالے کی ہوگی اور جس نے کارچلائی ہے اس کواجرت مثل ملے گی۔لہذا میہ جوتقسیم کی بات ہوتی ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کوہم آپس میں تقسیم کر دیں گے میسیح نہیں ہے۔

#### امام احدرحمه الثدكا مسلك

ا مام احمد بن حنبل ٌ فر ماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے بعنی وہ مضار بت کی اس صورت کو جائز کہتے ہیں،اورمعمر بن راشد کا بھی یہی مذہب ہے جوا مام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

اس میں ہمارے دور کے بڑے بڑے کاروبار، برنس اور تجارتیں داخل ہو جاتی ہیں جس میں مداخلت کے اندر مضاربت ہوتی ہے۔ کہ کچھ تو سامان ہوتا ہے اور کچھ ممل ہو تاہے مثلا کلینگ ( کپڑے دھونے کا کاروبار) اس میں چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضہ یہ ہے کہ انکہ ثلاثہ کے نزدیک ڈرائی کلینگ میں مضاربت نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی مخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کلینگ کرنے کے لئے مشتر کی لگا دی ہے تم اس میں کام کرواور جو کچھ نفع ہوگا وہ ہم آ دھا آ دھا تقسیم کرلیں مے تو ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ یا اس طرح کی نے بس مروس قائم کردی اور چا ہی ہوگا ہو اور ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ یا اس طرح کی نے بس مروس قائم کردی اور چا لیس، بچاس بسیس دوسرے کودیدیں، کہتم ان کو چلا و اور ان کے نزدیک میں گوگا۔ یا سے جوکرایہ وگا و ہم تقسیم کرلیں مے تو انکہ ثلاثہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا۔

آج کل پیتی خدمات کی کتنی بے شارفتمیں ہیں جواس طریقے سے خدمات انجام دیتی ہیں، اس میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی ، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان کومضار بت پر لگا ناممکن نہیں ہے۔الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ کسی نے کچھ سامان دیا ہے۔وہ یا تو اس کی طرف سے تیز ع کہد یں اور عمل کے اندر تقبل کی شرکت قرار دیں جس کوشرکت صنائع اور شرکت تقبل کہتے ہیں۔ مگر اس میں کئی مسائل ہیں جس سے بہت الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔

لہذااگران تمام کاروباروں میں ہے جن کامیں نے ذکر کیا ہے مضار بت کوبالکل خارج کردیا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی سخت تنگی اور حرج پیش آئے گا، اور کوئی نص ایسی نہیں ہے جو ان چیزوں میں کاروبار کونا جائز قرار دیتی ہو۔لہذا اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبال کے قول پڑمل کرنے کی سخجائش ہے۔

حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن نافع: ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أخبره أن النبي مُنظِ عامل خيبر ما يخرج بشطر مايخرج

منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبى الله أن يقطع لهن من الماء والأرض أويمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض-(١)

#### سالا نەنفقە

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بخالیا کی حدیث نقل کی ہے کہ "ان النبی علیہ اللہ عامل حیبر بشطر ما یخوج منها من شعر اوزرع "بیسب تفصیل وبی خیبر کی ہے۔ فکان یعطی ازوجه ماقة وسق اور جو آپ بالٹی اُٹا تھا اس میں سووس اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہاں کوسال بحر کا نفقہ دیا کرتے تھے۔ جس میں سے اس (۸۰) وس مجوری ہوتی تھیں اور دس وس شعیر ہوتا تھا، جب حضرت عمر بخالی کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم بالٹی کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہاں کو افتیارویا۔ "ان یقطع لهن من الماء الارض "کہ اگروہ چا ہیں تو زمین اور موا ہیں تو زمین اگر وہ چا ہیں تو دیدی جا تی ہی اور ہو سے اس کو دیدیا جائے لیمن جو حضور بالٹی اور بعض ان کے جے میں تھیں وہ زمینیں اگر وہ چا ہیں تو دیدی جا تیں یا وہی طریقہ جاری رکھیں جو حضور بالٹی کے زمانے سے چلا آتا تھا یعنی سووس ان کو دیدیا جائے ، تو بعض ازواج نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پیند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عائشہ بخالی کو نہا کہ کا میں کو پیند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، کو بیدا کیا کہ کا میں کو پیند کیا کہ وہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کیا کہ کا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کو پیند کیا کہ کیا کہ کو پیند کیا کہ کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کا کھوں کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کے کھوں کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کے کھوں کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کو پیند کیا کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پیند کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کو پیند کیا کہ کو پ



<sup>(</sup>۱) في صحيح بحارى كتاب الحرب والمزارعة باب المزارعة بالشرط ونحوه رقم ٢٣٢٨ سنن الترمذي، كتاب الاحكام عن رسول الله، رقم ١٣٠٤، وسنن ابي داؤد، كتاب البيوع، رقم ١٣٠٩، وسنن ابن ماجه، كتاب الاحكام، رقم ٢٤٥٨، ومسند احمد، رقم ٢٤٣٤، ومسد احمد، رقم ٢٤٣٤،

<sup>(</sup>۲) انعام الباري ۲/۲ه تا ۲۷ه